

Scanned with CamScanner



#### • زبیرین<del>د ک</del>رانی است

# مولانامولوى سشاه عنمان بإشاه قادرى صابع فضيح بإشاه بىكام برغاني

مولانا مولوى سنير ملال عرصا . فاورى عربالله باشاه صاحب مولانا مولوى سنير ملال عرصا . فاورى عربالله بالشاه صاحب بالنام دارالعلوم لطيفت دوبلور

مولانامولوی بی محارا بو مکرصان ملیباری طبقی فادری مرک العلوم المبقیم مولانامولوی بی محارا بو مکرصان ملیباری طبقی فادری مرک العلوم العبور مولانامولوی فطابوالنعال بنیبرای فرینی فادری مرک العلوم لطیفی بلور مداکن طلبق بر بلور مداکن طلب با می مداک مداری مداری مداکن مداری مداکن مداری مد

ا مولوی علی اکبر بینم کوڈ دکیرلا) ۲ سید لاراللہ حسین بیجابید (کرناٹکا) ۳ ابل برحمت اللہ بیرحمت اللہ بید حمت اللہ مانظ محد عبد اللہ کور ۲ مانظ محد عبد اللہ کور کرناٹکا) ۵ مانظ محد حسین مبلکی سروار (کرناٹکا)

| بسمالتدالرحن الرحيم                        |                                                              |                                         |  |  |  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|--|
| فهرست مضابين سالنام اللطيف "سلاعان م 1993ء |                                                              |                                         |  |  |  |
| صغرتمبر                                    | مصنون نگار                                                   | تمبرشار مضمون                           |  |  |  |
| الدين سيدشاه<br>مة الشيعليه                | قددة السالكين شيخ المشلئخ حفرت كوز<br>ابوالحسن فادرى قربي زح | ا غزل                                   |  |  |  |
| 6                                          | حضرت المجدحيد راً بادى                                       | 2 رباعيات إنجمد                         |  |  |  |
| 7                                          | اداره                                                        | ع افتتاحيه                              |  |  |  |
| 15                                         | اد <i>اره</i>                                                | 4 رومداددارالعلوم لطيفسيه               |  |  |  |
| دری صاب ۱۸                                 | حافظ مونوى لبشيرا لحق قرنشي قا                               | 5 جوامرالفتسران                         |  |  |  |
| 25 " "                                     | ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,                       | 6 جوار الحديث                           |  |  |  |
| یم یا شاصا یم نے 32                        | مولان شباه عنان قادری عرف فص<br>ناظر دار العلوم لطیف         | ح تعسليم طفنان                          |  |  |  |
| كيتي قادري مل 36                           | مرجم حافظ مولوی بشیرالی ق                                    | 8 مض الخطاب احفرت قطف باورم)            |  |  |  |
|                                            | مولوی محدر مفان قادری ص                                      | و منظراشاروسرردی                        |  |  |  |
| 104                                        | مولوى حافظ عبدالله خان مجابير                                | ١٥ دعًا أورمق م دعا                     |  |  |  |
| 109 " " "                                  | مولوى سيدرياض الدين ص                                        | ال علمائي دين فخلف طبقول بي             |  |  |  |
| 115                                        | اداره                                                        | 12 نقوشِ طاتبر                          |  |  |  |
| 120                                        | اداره                                                        | ا الله الله الله الله الله الله الله ال |  |  |  |
| ي قادري ملا. 127                           | مترجم حافظ مولوى بشرالحق قرلينو                              | 14 كنوبات حضرت قطبة وليور               |  |  |  |
| نی کھیوتھیوی 136                           | مترخم مولانا سيدهميدانشرف الجيلا                             | 15. انشائے عقائدِ ذوقی                  |  |  |  |
|                                            | سيدعلبم الدين عليم صبا لويدى                                 | المولانا عبدا لحي انتقر سنگلوري         |  |  |  |
| ) يونيورشي 156                             | داکٹرسید سجاد سین ۔ مراس                                     | 19 قاضی مدرالدوله                       |  |  |  |
| مداس يونبورطي ١٥١                          | دُّ اکثرُ محدِمصطفےا شریف ۔                                  | 20 مخدّث دکن                            |  |  |  |

| 1411                                                | 4             | <u> </u>                | التيات |
|-----------------------------------------------------|---------------|-------------------------|--------|
| مضون نگار مغیمبر                                    |               | مضمون                   | نمرشار |
| ارحيم منا. فا درى كامى الم                          | 1             | اسلام ايان، احسان       | 21     |
| روحيدا شرف مجيوهيمي مدامين ورسي 170                 | ا ڈاکٹر سیا   | جوامرا نسبوك            | 22     |
| فكيم سيدا فرما بشاه قاسمى صبغالتى 186               | مترجم فواكثرة | جوام الحقائق            | 23     |
| 198                                                 | اداره         | خوادق حبيدري            | 24     |
| الترمتعلم زمره سادسه الا 2000                       | یل روحت       | ا طاعت ِ والدين         | 25     |
| يت انسر درجر ششم 206                                | طفظجي بدا     | جادهُ اعتدال            | 26     |
| نتد زمرهٔ سادسه 210                                 | شيخ عبدا      | فصائل صديق اكبر         | 27     |
| زمرهٔ سادسه 214                                     | سيد فحدعم     | ان الله بحب النوابين    | 28     |
| يوالدين عرف المجديا ش لطيفى 219                     | حافظ محدفره   | آفت اب دِکن             | 29     |
| اكرفا درى زمرة سابعه 225                            |               | اولىيا راللە (عربي)     | 30     |
| فيداش م عبو حبوى رواس يونبورها 231                  | مترحم سيدور   | قصيدهٔ حفرت ذوقی        | 31     |
| ميد <i>افر با</i> شاه قارى صبغة اللى <sup>230</sup> | الأكثر عليم م | نغت شريف                | 32     |
| تونیری 230                                          | عليمصا        | سبلام برحضو دخيرا لأباع | 33     |
| شرف کمیو حیوی مراس یونیورسی 224                     | و اکثر سیدا   | نعت سشريف               | 34     |
|                                                     |               |                         |        |
|                                                     |               | )                       |        |
|                                                     |               |                         |        |
|                                                     |               |                         |        |
|                                                     |               |                         |        |
|                                                     |               |                         |        |
|                                                     |               |                         |        |
|                                                     |               |                         |        |
|                                                     |               |                         |        |

فدوة السالكين زبرة العارفين في المسائخ حفرت رکن اربن شناه الوالحسن فادری فرنی سبیر الوالحسن فادری فرنی تربرنو كمنيس تفديرخ ادبنا داروهي كفلاتين ناثرخدادينا ہرمبروا ناہے عالم بہتم کرنے کوں مبرخدا دبنا استفش کے اندیےوں موسکوخلاص بیراں نو بجڑتے ہیں ہیں بیرخداد بنا مرفقر حوا بأب سبكي سو گزرجا تا بن فقر مارے كون سبرخدا دينا بابوس سُورعالمى نوفنرنها فى بندے كور عنابن سون وقبرخداد بنا فِيْ أَنْفُكُ أَدُولِها عَالَ كَالْهِ رولها الرابِينِ شَكُلُ كَانْفُ مِرْدِينا اس زیرربا بی سور ک امان میکن فرقی پوسیا می کو نینوبرخدا دینا



وجود درهمی دنباوالو! نبان دنیا بین نهیب اک لحظه قرار موج دریا بین نهیب عالم کا دجود صورت لاسموسو نفظاً موجود اور معنی بین نهیب

KOKMI

لَاهُوَجُود الْآللَّالُ بِي مُسِن مِيُنْهُود نُونِجِي بِينَجِي بِي مُرَّئُ بَمُود نُو جَبِي بِينَجِي يا نوبي نهين جهاڻ بايي بِنهِي مكن نهين دو وجود نو بحي بين بجي

D KOKRIDDEDE

لَّالِكُ الْآهُوَى الْهُوَى الْهُوَى الْهُوَى الْهُوَى الْهُوهُ عَبِرِقَ ہِے ہمرہ لومیں ہے دارو مدارِ زندگی بیس نوم پر کہ لیجئے آغاز ہیں، بیس ہوں تو ہے کہ لیجئے آغاز ہیں، بیس ہوں تو ہے کہ کے خاتمہ لا لاکئی اللّی اللّی ہوں تو ہے کہ کے خاتمہ لا لاکئی اللّی اللّی ہوئی کے بیم

کالاهم اللان قبرآنِ کریم میں کرامت دیکھی ہرجُروکے ساتھ کل کی ٹیرکت دیکھی ہرمنسندل کوائسی کی منسندل پایا ہرمنسندل کوائسی کی منسندل پایا ا و تمکنتا خوات اواختبن او بنتین فا دبھن واحسن البھن و زوجتھن فلہ الم بننی فا دبھن واحسن البھن و زوجتھن فلہ الم بناؤ دی اور الم و اور الم و اور الم و اور الم و الله و ال

عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال جاريت بن حتى المناعب عن السيامة الما وهو هكذا وضم اصابعه ومسلم

ا من رفعالمنعن سے مروی ہے کہ نبی کوہم صلح التفطیع ولم نے ارشاد فرابا : بوشخص دولواکیوں کا باراٹھائے اورائھیں نہور تعلیم سے آراستہ کوے بہاں کا کہ وہ سن بلوغ کو پہنچ جائیں تو وہ اور مبل قیامت سے دن انگیوں کی طرح بل کوسائے رہیں گے۔

عن ابن عباس قال قال رسول الله صلوالله عليه من ولات له ابنه ف لم يوده الحلم يهنيها ولم إوثرة لاه عليها يعنى مالاكور ادخله الله بها الجنة و حماكم ابني عباس رضى الترعنه كروايت م كم نبى كريم على الترعليه وسلم في ارشاد فرابا برض خص كم بال لؤكى پيدا بوى يجوده نرتواك كوئى ايدا دى اورنراس كى الم انت و به قدرى كى اورنر محبت والفت بي لؤكو رياس كوثر جيح دى تو الترنعائى اس كولوكى كے ساتھ اس سلوك كے صلابين جنّت عطافواك كا م بنى كريم على الترعيب ولم في ابنياد شاويم الله المال كا ورنو كوفر بين ورني كا ورنو ورني كا ابن اوران كے حقوق كى ادائيكى بر والدين كو كيسال توجر ديني برزور

تعلیم اورتا دیب انوان کے بارے بین ذبان بوت نے بہاں تھریج کی ہے کرجولوگ اپنے انحت اور متعلق خواتین کو بھی تعلیم و تربیت اورصین ادب سے مزین کریں گے تواکو اس کا بر و تواب دیا جائے گا۔ رحیل کا نت عدد المد المد بھا فاحسن تا دیب بھا و علم بھا فاحسن تعلیم میں استہوا ہا کہ احب رصیح البخاری : بابعلیم الرص استہوا ہا کہ تعلیم میں ابوہر میرہ وضی اللہ عنہ نے اپنے والد ما جد سے حدیث بیان کی ہے کہ نبی کر بم کی اللہ علیہ و سلم نے اور اس کو الجھی تعلیم دے اور اس کی اچی تربیت کو اور اس کو الجھی تعلیم دے اور اس کی اچی تربیت کو اور اس کے لیے اجر و تواب ہے۔ اور اس کی اچی تربیت کو اور اس کے لیے اجر و تواب ہے۔

اس مدیت سے اگر براستدلال کیاجائے تو غلط نہ موگا کرج اشخاص اپنے رشنہ دارا ورمتعلقین اور ارتبان ہے۔ اور ارتبان کی غریب اول کیوں کا بندو بست کریں تو وہ مجی اس بشارت کے مستحی اور اہل ہیں۔

ور ارتبان کی غریب اول کیوں کی تعلیم کا بندو بست کریں تو وہ مجی اس بشارت کے مستحی اور اہل ہیں۔

ور این کریم نے ایجا ذواختصاد اور جا معیت کے پیرا کیج میں خواتین کی نعملیم و تربیت کا حکم کس انو کھے انداز اور دلیڈر اسلوب میں دیا۔ ملاحظم کیجئے: یا ایم اللذین المتواف و النفس کم دارا ہ د بخریم میں دیا۔ ملاحظم کیجئے: یا ایم اللذین المتواف و النفس کم دارا ہ د بخریم میں دیا۔

اے ایمان والو! اپنے نفوس کے ساتھ اپنے اہل وعبال کو بھی دوز خی اکسے بجاؤ۔

ظاہر سے کراہ وعبال کو دوز خسے بچانے کی واحد صورت بہی ہے کراہ ہیں علم اور حسن اخلاق سے اواسنہ کیا جائے تاکہ وہ اللہ اور س کے رسول کی اطاعت وفرال بولداری میں فرند کی گذار کر اپنے آپ کو نار جہنم سے بچالیں۔ اسی لیے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو نصیحت فوائی ۔

کو نار جہنم سے بچالیں۔ اسی لیے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو نصیحت فوائی ۔

ماں باب کی جانب سے اولاد کے لیے بہترین عطیہ اچی تعلیم ہے۔ امام تر فری نے اس حدیث کی روایت کی ہے۔

عن اليوب بن موسى عن اسيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مانعل دالد ولدي من نعل افضل من ادب حسين. دمسكواة)

مادی وارد رید میں میں میں کہ اس مفرت صلی اللہ علید سلم نے زمایا: باب اپنی اولادکو جو کھے دے ایر بین ہوسلی فرمائی : باب اپنی اولادکو جو کھے دے سکتا ہے اس میں سب سے بہتر عطیہ اولادکی اچھی تعلیم و تربیت ہے۔

اورایک دوسری حدیث می ارشاد فرایا: آدمی کا این اولاد کوعلم اورا خلاق سے سنوازا ،اسس کا صدقہ و فرات کرنے سے کہیں ذیادہ بہترہے۔ عن جابر بن شموۃ قال قال دسول الله صلی الله علی دسلم لآن بود ب الرحل دلدہ خیبرله من ان متصدق بصاع احادیث بوی ہے مطالعہ سے مطالعہ ہوتی ہے کہ فوائین علم سیاصتے اور شرعی سائل اورا حکام سے واقفیت حاصل کرنے بیں بیجے نہیں دمینی تصیب اور نبی کریم بھی ان کی تعلیم و ترمیت کی ما سیاصی توجہ مبذول فرائے تھے۔ اورعور توں کے مجمعیں تشریف ہے جاتے تھے۔ اوران کو تعلیم دینے تھے اور اس کا مرب سے لیے ہفتہ میں ایک دن محصوص فرایا تھا۔ اس سے اسلمیں یوا حادیث قابل طالعہ ہی۔ عن الی سعید دالحد دی محصوص فرایا تھا۔ اس سے اسلمیں یوا حادیث قابل طالعہ ہی۔ عن الی سعید دالحد دی محصوص فرایا تھا۔ اس سے اسلمین فیدہ فوعظہ ن

وامرقن رزورى: باب هل بعمل للنساء يوماعل دة فى العلم

ابوسعبدخدری رضی الله عند فرماتے ہیں کہ خوا نین نے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سے عض کیا کہ ہم سفہ مردی آئے کو گھیرے ہوئے رہتے ہیں۔ ام آئی ہارے لیے بھی وقت دیجیے ؟ پس آئے گئے اور احکام و آئی کے این کے لیے بھی ایک دن مقر و فرایا رجس میں آئی عورتوں کو تعلیم دیتے اور احکام و مسائل شلا نے اور ان کے سوالات کے جواب مرحمت فرماکی تشفی کا سامان کرتے۔

عن زينب بنت الم سلم قالت جاءت الم سلم الى رسول الله صلحالة الله وسلم فقالت بارسول الله ان الله الا بستى من الحق فهل على المرأة من غسل اذا اختلمت مقال النبى صلى الله على المرأة قال نعم تربت يمينك في بينه المرأة قال نعم تربت يمينك في بينه ولدها و المنادى)

زینب رضی الشرعنعا فراتی ہیں کہ ام سیام بارگاہ نبوی ہیں حاصر ہوی اورعض کی : یا دسول ارز احق نعا بی حق بات بوجیت سے حیا نہیں کہ تا ۔ کیا عورت بریمی غسل وا جب ہے جب کہ اُسا حقالاً م بہوجائے ۔ نبی کریم سلی الشرعلیہ وسلم النہ علیہ وسلم النہ عورت کو کھی احتلام بہوتا ہے ? ارشا دفوایا : بان! عمارے من ایس کے مشابع بوتا ہے ۔ ارشا دفوایا : بان! عمارے من اس کے مشابع بوتا ہے ۔

قال مجاهد لا يتعلم العدام سنى ولا مستكبروقالت عائشه نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن فى الدبن ، دبخارى: بايالحياء فى العدلم معنا الحياء الحياء المرص الله عن الحياء المرص الله عن المحارث والااور تكبركر في والا علم حاصل نهين كرسكنا - اورحض الله عام الله عن الله

بعد المورتون كى تعليم وتربيت بي المهات المؤمنين كالمحى كافى مصرر لله بول كريزود كه علم و فضل اوركمال سے آراسند و يراسند تھيں۔

ينا رج حفرت عمر بن خطاب كى صاحبزادى أمّ المومنين مصرت حفصه رضى الله عنها لكهنا لله مناجا نتى تقبن ادرام المومنين حفرت عائشه صديقة رخ كو قرآن و حديث، شعروا دب اورعلم انساب طب و جبره بب کمال حاصل نفا راورفقهی مسائل واحکام بی دن کی گهرائی اور بسیرت کا به عالم تف که خوانین می نهی مبلیل د افغررصحا به کوام جی اک سے استفادہ فرانے تھے ۔ محضرت ابو موسلی اشعری فراتے ہیں :

ہمبن کسی مسل کے سمجھنے میں دشواری بیش آئی تو ہم حضرت عاکشتہ اُکے باس جلے اللہ اور دہ نہا بیٹ عالما نہ طریقے سے اس مسئلہ کوسل کردئنیں۔

ہ مسروق برانی کہتے ہیں؛ کریں نے اکا برصحائب کو محضرت عاکث سے میرات کے ساکل دریا کرتے ریجھاہے۔

عوده بن ربیر فرط نے ہیں کر میں نے حلال وحرام کے مسائل ، علوم وفنون ، شعرواریب میں ام المومنین عالئے رضی اللہ عنہا سے بڑھ کرکسی کو باخر نہیں دیکھا۔
علم وفضل وکھال و بصیرت کے اعتبار سے امہات المؤمنین جینے عالئے رضد تھے کا مقام سب سے بلندو بالا اوراعلی ہے۔ آرب بیک وقت مفسر، محدّث ، فقیہ ، مفتی ، اور مجنہ ل

رسول الله صلی الله علیه سلم سے آبط نے جو حدیثیں بیان کی ہیں ان کی تعداد ۲۲۱۰ کے پہنچنی سے ۔ اور صرف بخاری ہیں آبطے کی روابت کردہ حدیثیں ۲۴۳ ہیں۔

دین بین امهات المؤمنین کے اسی علمی مقام و مرتبہ کے باعث قرآن کرم نے ان یہ یہ فرنیسہ عائد کہا کہ وہ دوسروں کو علم سکھلا ہیں۔ واذکون ما ببت لی فی بیو تکن من اببت الله والحد کہ تے۔ دالاحزاب بادرکھ اور بیان کروا تلک کی آیات اور حکمت کی ان بانوں کو جوتم اسکھروں میں سنائی جاتی ہیں۔

عورنوں کی تعلیم و تر بیت کی نبوئی تحریک کے برا ترات تھے کہ بعد کے ادوارس بھی اہا علم فضل نے بھی تعلیم منواں کی جانب اپنی توجہات مبدول رکھیں ہجن کے نتیج بیں البی ابینی ابین توجہات مبدول رکھیں ہجن کے نتیج بیں البین ابین البین تواتین منصب شہود ہے جواں معطر ہوا ۔ سیّدنا غوث یاک کی والدہ ماجدہ کے علم وفضل اور حین تا دبیب کا تمرہ تھا کہ پیران پیروشنیخ جیلاں آمان علم وادب کا درخشان سنارہ بن کر جیکے اور اپنے علوم ومعارف سے اشخاص وخوا نیں کے دلوں کی دنیا سنواردی ۔ اور عضرت و ابھر ہے کی کا علم وفضل اوران کے افاداتِ علم بھی اپنی حگرہ الکہ سنم

شی ہے۔ اس مقام بیشیخ عبدالی مخدیث دہاری کی خلدمہ کے علم وفضل اور بصیرت کی مشال بھی بے محل نربوگی۔

ابک مرتب کچھ لوگ ایک حدست کی تحقیق اور جانج ویر کھ کے لیے حضرت شنج کے مکان بوک خا دمہ کھرسے بھی اور آئے کی غرض دریا ونت کی ۔ جب اسے ان لوگوں کا مفصد معلوم ہوا لو حدبیت برصفے کے لیے کہا ۔ خا در مرکے احرار برلوگوں نے حدبیت برحک کرستائی ۔ خا در مرنے سنتے ہی کہ دیا کہ برحدبیث رسول ہم بہیں ہے ۔ اس کے بعد معاملہ حضرت شیخ کی خدمت بیں بیش ہوا ۔ آپ لے بھی خاومہ کے قول کی اکرید و منصدین کی ۔ بھر حضرت شیخ نے خادمہ سے پوچھا کہ تم نے کس طرح سمجھ لیا کہ برحد بیث رسول بہیں ہے ۔ حالاں کہ بنے خدمین کی کوئی کتاب بڑھی ہے نہ اسنا دوا سمائے کہ برجد بیث رسول بہیں ہے ۔ حالاں کہ بنے خدمین کی کوئی کتاب بڑھی ہے نہ اسنا دوا سمائے رجال کی کوئی خیرے ؟ خادمہ نے کہا کہ جب ہیں آپ کو حد بیث کے الفاظ بڑھتے ہوئے سنتی ہوں رجال کی کوئی خبرے ؟ خادمہ نے کہا کہ جب ہیں آپ کو حد بیث کے الفاظ بڑھتے ہوئے سنتی ہوں توابنی آنکھوں سے انوار و تحلیبات کا نزول دیجھتی ہوں ۔ بیکن اس حد بیث کی نفی کردی ۔ یہ کی فیلیت مجھ محسوس نہوی ۔ اس لیے ہیں لئے آس سے حد بیث کی نفی کردی ۔

تعلیم نسوان کے باب بیں جنوبی مند کے اندر مجدد حضوت قطب ویلور اوران کے اندر مجدد حضوت قطب ویلور اوران کے اندر مجدد حضوت قطب ویلور کے اندر مردین کا بداوران کے تلاندہ اور مردین کی تعداد سات لاکھ سے متجاوز تھی اور آب سے فیض یا نے والوں میں ایک کثیر تعداد خواتین کی بھی تھی جس کی وجرسے آب ہر مہفتہ یا بندی سے عورتوں میں تقریم فرما نے تھے۔ تاکران کے غفائد واعال کی اصلاح ہو سکے اور وہ دین کے احکام ومسائل سے واقف ہوسکیں۔ ماحب و ضعیب رقمط رازہیں: -

مرحبعه در مردان وبرست بنبر در زنان وعظ می منود ئے ہرجعہ مردوں میں اور ہر منگل عور نوں میں وعظ کرتے تھے۔

و فقر معیرسدالوالحن قادری بررساله بیج بیان مراقبرکے مکھتا ہے تاامی لوگ اوروران

كون كام أو ب اوروه اس سين ريس فرق باكراس فقير كودعائ فيرسب بادكري اوراس كا نام ركها تفصيل المراتب في اطوار المراقب -

اس كتأب كالك نسخه استيط لائبرى عدراً باد (مخطوط تنمبر ١٨٧١ تصوف)

میں کھی موجود ہے۔

معرت قطامی و بیورکے فرحد بزلگوار مطرت سیدشاہ ابوالحسن قربی قا دری و بلیوری کے مشا گردوخلیف فربی قا دری و بلیوری کے شاگردوخلیف فرخاص مطرت با قرآگاہ مرداسی نے عور توں کے لیے دسالے اور کتا بین نصنیف کی جی نوا تبن کی نه ندگی سنوری نکھری اور حسین دوک یا کی ۔ اس سلسلہ میں آپ کی تصنیف" تحفنہ النساء" غیر معولی ایمدیت کی حامل ہے ۔ اور قاضی بدرالدولہ کی کتاب " ریاض النسوان " اور حطرت شاجی دحمت الله قرمی دری نامک رسول کی کتاب " بھی قابل ذکرہے جن کی افادیت مسلم ہے ۔

حضرت قطاری و مایور کے شاگر دِ عزین و خلیفہ رسن بید حضرت عبدالحدی واعظ سکاوری
نے بھی اپنی زبان اور قلم سے خواتین کی اصلاح و تعلیم کا کام وسیع بیا نہ یہ انجام دیا ۔ اور آپ کی
کنا ب' جنان السیر المی شہرت و مقبولیت کا بیر عالم تھا کہ دکمی کے علاقہ میں بہرسم جل
بڑی تھی کہ دلہن کی رخصتی کے وفت اس کے ساتھ قرآن حجید اور صاحبے قرآن کی منظوم سیر بنان السیر کی کا ایک منظوم سیر بنان السیر کا ایک نسخہ تھی دوا نرکیا جا تا تھا ۔ اور مذکورہ کتاب کو خواتین ماہ دبیج الاول میں بڑے
استہا مہ اور کا فی ذوق و شوق کے ساتھ بڑھنی اور شنتی تھیں۔ اس طرح وہ ہرسال ولادت بنو می استہا مہا ورکا فی ذوق و شوق کے ساتھ بڑھنی اور شنگی مظرح اور میں کر اپنے ایمان کو تا ذہ کرتی تھیں۔

جنوبی مبند میں عورتوں کی ذمہنی والبی، علی و دمین تر بدیت کے لیے تحریر کردہ ان کتابوں کے مطالعہ کے بعد تاریخی اعتب رسے بربات قرین قیاس ہے کران تصنیفات کے معرض وجود میں آنے کے بعد بہی تمالی مہند میں خواتین کی نعلیم و تر ببیت اوراصلاح و تا دبیب کے باب میں اہرات کم کی کا وست بیں ما ہنے آئیں اور وہ باس موضوع پر تصنیفی کام ہولئے لگا۔

حاصِل کلام! کسی جی قوم کی تعلیم و تربیت اور تعبیرو ترقی بین عورت کے کردار اورع لکو فرا موسش نہیں کیا جا سکتا اِسی لیے اسلام نے بھی لؤکیوں کی تعلیم اور اُن کی سیرت گری اور شخصیت سازی کی جا نب توجہ دلائی ناکہ ربعلم وفضل اور اخلاقی جمیلہ کے سانچے میں ڈھل کراک تعلیم یا فتہ اور باخلاق خاتون کے روپ یں حلوہ گرم سکے۔ اوراس کی کو کھ سے تکلنے والی نئی بود علم کی حا مل اوراخلاق کی بیکر بن سکے اور اس طرح جراغ سے جراغ جتمارے ۔ اور دنیائے اسلام بب علم کی شمع ہمیشہ فروزاں رہ سکے اور ایک حد ببت : نعم مسھوا لمومن فی ببت ہا الغزال: (عورتوں کے لیے بہترین مشغلہ اور کام گھردں میں جرفہ کا تناہے ۔ کی روشنی میں بہ قباس غلطنہ ہوگا کہ نترعی حدود کی مشغلہ اور کام گھرد ن میں جرفہ کا تناہے ۔ کی روشنی میں بہ قباس غلطنہ ہوگا کہ نترعی حدود کی مشغلہ اور کام گھردن میں خوا تبی کسی نوان میں کوئی قبا حت نہیں۔ خیاطی د میلزیک وکشیری کی حقوق میں مساوی درج عطاکیا ہے۔ اور اسلام نے عورت کو حقوق میں مساوی درج عطاکیا ہے۔

یمی وجرہے کہوہ تعلیم و تربیت اور پر ورش و بردا خت کی مستحی اور مال واسباب میں حی دار قرار دی گئی ہے۔

چناں چر وہ بیٹی کی منزل میں ہے توباب کی تفالت میں رہی۔ بہوی کی منزل میں ہے تو شوہرکی کفالت بیں رہی ، ماں کی منزل میں ہے تو اولاد کی کفالت بیں رہی ہے بیوگی اور بے اولاد کی منسزل بیں ہے تو محرم اعزہ مثلاً ججا ، بھائی وغیرہ کی کفالت بیں رہی ۔ اور بالکل بے سہارا منسزل میں ہے تو اسلامی بیت المال کی کفالت میں رہیں۔

اس طرح سے وہ بچبن سے لے کر بڑھا ہے کی منزل کک کسی نرکسی جہت سے کفالت اور وراشت کی حق دار قرار بار سی سے اور یقیت ایسا سے کاعورت برعظم مرین احسان ہے۔

وماعلينا الاالب لاغ ..

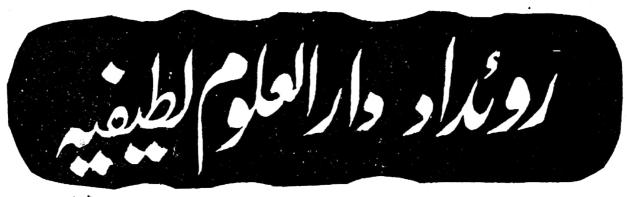

عراداره <u>۲</u>-

الحکی للگی اس دور برفتن و برآشوب میں بھی دارالدادم تطبیفی دین خدمت اور قوم کی برایت اور دہ نائی دور براوادوان کی برایت اور دہ نائی دورت نائی میں ہے ۔ اور براوادوان کا طابعہ دان خصوصیات کا مالک ہے ۔

اسے ابتداء ہی سے صاحب دل بزرگوں اور باک باطن حضات کی سرمینی حاصل رہی سے موجودہ مرسان بھی آسی کا رِخیرکو سجانے میں ہمہ نن کوشاں ہیں۔

الخروللرامسال مي حسب سابق دادالعلوم نطيفيه كالسلبى سال ١١ رشوال المكرم سال ١١ من المراج من المدر الدر

أغازسال نو

١٠ رسعان المعظم سلام في بيضم موتاب - امسال مي اكثر علاقون سي طلبا ، أن اورا تفين داخله دباكيا -

تقدس ماب اعلى حضرت مولانا مولوى ابوالنصرقطب لدين سبدنشاه محدما قرصاحب فادرى قبله منطلة العالي سجارة

دورهٔ حدیث

مكان حضرت قطري وبلوركى مغلصانه دعاؤل سے امسال دورة حدیث كا آغانه مورخر ۲۷ رشوال المكرم الليابة ميلابن ٢٤ رابيديل 1991 عمر روزدوشننه كوخانقا و عالمية قطبيدين بيوار

نبر مورضه ۲۵ روجب المرجب سالها جم مطابق ۱۸ رماه خنوری سام می روز دو شنبه مروا اعلی مطابق منطلهٔ العالی کا دعا و کا سے یا یہ تکمیل کو مہنے ا

ان اجلاس بب طلبا دنے دارالعلوم کونن خطابت اور اربی و افت حی اجلاس این این الفیر کونن خطابت اور این و افت حی اجلاس این مانی الفیر کوادا کرنے کا سلیقہ وطریقہ تبایا جا تاہی ان مشتق اجلاس کا فتتاح حدید سابق المسال بھی پوری آب دنا ہے کے ساتھ انجام یا با یبس بب

عالی جناب قاضی حبیب احرصاحب ایم اے؛ ایم فل؛ مرعوکے گئے موصوف نے اپنے محنسوص و کراٹر انزاز بیں عربی مارس کے طلبا کے اندر پائے جلنے والی ایک طرح کی احساس کمتری کوختم کرنے اور الحنبیں اپنے اندر ایک اعتماد بیداکر نے اور علم دین کی اہمیت و وقعت پہچانے کی بھی ترغیب دلائی ۔

نيزاس جلسه كي صدادت ما ظردارالعام محضرت مولانا سيدشاه عثمان با شاه قادرى صاحب ايم الم

فى فرائى يموصوف كى دعاؤن كے ساتھ برجلسہ اختتام بذير بوا ـ الحل لله على والك .

ا قطابان مکان حضرت قطب دیلور دارالسرور کے وہ تا منول جواہر بارے جو خاص کر فارسی وعربی ذبا ن میں ہیں ان کو

وارالتصنيف والانتاعت

تراجم و ديگرنا در وناياب قال تشريح مضايين كي شرح وبسط كيسا ته منظرعام بيد لالي جائين تاكم افاده وام بو جنار چر دنيائة تقرت كي عظيم ونا در تصانيف بن بي زبرة والعارفين الحاج الحافظ اعلى حضرت محى الدبن سيد شاه عبد اللطيف قادرى المشهور به قطب و بلود قدس سر فالعزيزكي تاليف النبف جوابرالسلوك " اور" جوابرالحقائق "" شاه حبدر و بي الشرحة الشرعليد كي خوار في حيدريد" كا چند حظم مع ترجمه شاكع . مد حكاسه

تعلیم و ندرلیس تفریر و خطابت ، مصنون نگاری وانشار پرداز کے ساتھ ساتھ دماغی فرحت اور حسانی داحت کے اسباب

امضباب صحت

بھی مہیا کئے جانے ہیں ۔ جناں چرطلبا روزانر شام کے وقت نعلبم سے فارغ مونے کے بعد والی بال بیاط منٹی ، ٹنی کائٹ، کیڈی وغیرہ مختلف گیس سے لطف اندوز موتے ہیں۔

ہارے طلبائے غزیز دلینی نزنی کے ساتھ ساتھ اپنی ذیو<sup>ی</sup> ترقی میں بھی نایاں مگر ماصل کرلنے کے لیے اس سال بھی

توبدبسسترت

مراس بوسورسٹی کے امتحانات میں حضر لیے اور متا ذونایاں نمبرات سے کامیابی حاصل کیے ہیں۔ الحد ملائے کی ھذا۔

مورخر ۲۷ رماہ رسیع الاول سلام انتج مطابق ۲۱ ماہ سنمبر میرون است شاہی امتحانات شروع ہوئے جس کی گرانی

امنحانات

اسا تذہ کرام نے فرمائی اور علاماہ رجب المرحب سلام مطابق اعرا ہ جنوری مخووا عربے دارالعادم کے سالانہ استحانات شروع ہوئے اور ایک مفتہ تک جاری کے سے ۔

بزير صدارت فضيلت مآب اعلى حضت مولانا مولوى ابوالفصر قطب الدبن سيرشاه محديا فرص قبله قادرى ظله العالى سبحاده نشين مكان حضرت قطرج وبلوراء مورخه اا رشعبان المعظم سلامها مطابق 3ر ماه فروری محقق مروز بہار شنبه دارالعلوم کا سالانہ اجلاس بڑے بیمائے بے منعقد ہوا جس میں فابل قدرعلا کے کرام اورقابل ترین حضرات مدعوتھے۔

نیزاعلی محضرت قبله مرطلهٔ العالی نے لینے دست مبارکہ

عطا فرمايا بير

اسى دن شام سب ايك دوسرى نشست منعقدمو كى -ب*ی مین درسیات ، مقاله نولیسی ، تقریم و مخرم اور* 

كمس واستيورنس مي اول ودوم درجرسي آن والعطلباء كوتميتي انعامات سعاذا ذاكبارسيز عمديدارون كوان كى خدات كے صلى من فقلف انعامات سے سرفراز كياكيا -

لىن شكوتىم لازىدىتكم كے تحت بم مديران مسئول اورمضون نكار حضات بالخضوص حضرت مولانا مولوى

سيدشّاه ابوالسعيدعبدالجبا رصاحب قادرى حبغول لخ" فصل الخطاب" كے ترجمہ كى تصحيح فراكى اور جناب کا تب محد متر یف صاحب برکاتی آمبور حنوں نے کتا بت کی اور جناب عبدلیم الدین علیم صبالویدی صاحب مرواس نے اپنی بھرانی میں طباعت کا کام انجام دیا۔ نیزان تمام اطبا ، کا بھی حضوں نے وقتاً فوقتاً طلب ، واس تذہ كوام كى صحت كا بھر بورخيال كھتے ہوئے علاج فرما يا - ا دارہ ان تمام مخلصین کا تہدل سے ممنون واستکور ہے ۔

دعاب كراللدرب العزيت انسب مخلصول اورميون كو دارين كي سعا نوائے۔ آین بجاہ سیدالمسلین ۔ •



## مولوي فطابوالنعان بشيراتن قرنتي أدرى اسناذدارالعلوم لطبفية خفرت في لور

#### ابون هروسيم (اسلاميات کوروشنی م

کوارک : حواری کی جمع حواریین ہے اوراس لفظ کی اصل حور ہے ۔ جس کے معنی سفیدی کے ہیں ۔ اورجس آئے کو جھان کر مجوس نکال دی گئی ہو اسے حواری کہتے ہیں ۔ اس معنی و مفہوم بیخالص سیجے دوست اور مخلص و بے غرض مامی کے بیے یہ لفظ بولاجا تاہے جیسا کہ حد بیٹ نبو می بیری یہ لفظ موجود ہے۔ لکل نبی حواری وحواری زبیر بن العوام : ہرنبی کے لیے ایک خاص حوادی ہوتا ہے اور میرے حواری ذبیر بن العوام ہیں ۔

حضرت مسیح عاکے اصحاب ابنے ایمان وعمل اور ابنے نبی کے ساتھ عشق و محبت بیخالص اور بے غرض تھے۔ ان کی اسی اندرونی نظافت اور قابی طہما رت کے باعث قرآنِ کریم نے انھیں حوار بہتی کے نام ولقہ سے بادکیا۔ حضرت مسیح جب ابنے دشمنوں سے نگ آئے توان ہی ساتھیوں سے کہا : دین کی تبلیغ میں کون میرالم تھ با کے گا تواس وفنت انفوں لئے یقبن دلایا کرہم السکر کے دین کی نصرت واشاعت میں مددکریں گے۔ جنان جبرا فہوں نے اس دین ساوی کی تبلیغ واشاعت اور مرلندی کے لیے بڑی جدد جبد کی اور فلسطین اوراس کے گردونواح میں دعوت کا فرنے مرانجام دیا۔ حوار مین کے لیے بڑی جدد جبد کی اور فلسطین اوراس کے گردونواح میں دعوت کا فرنے مرانجام دیا۔ حوار مین کے لیے بڑی جدد جبد کی اور فلسطین اوراس کے گردونواح میں دعوت کا فرنے مرانجام دیا۔ حوار مین کی مدد جبد کی اور فلسطین اوراس کے گردونواح میں دعوت کا فرنے مرانجام دیا۔ حوار مین کا میں دعوت کا فرنے میں دیا۔

جدبات درون اوراقامت دین کے وصلوں کی ترجانی قرآنِ کریم کی ان دوآیوں سے ہوتی ہے۔ باایدها الذین امنواکونواانصار الله کما قال عیسی این مربیم للحوارین می انصار

الى الله قال المحواريون منعن انصاراته فأمنت طآ نفنة من بني اسرائيل وكفريت

طائفة فايدناالذين امنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين. (الصف)

اے ایمان والو! اللہ کے مدکار مہو جس طرح عبیسی ابن مریم نے حواریوں سے مخاطب ہو کم کہا تھا۔ اللہ کی طرف بلا نے بی میرا مددکار کہا تھا۔ اللہ کی طرف بلا نے بی میرا مددکار کون ہے ؟ تو تو الیو ہی سے جواب دیا تھا۔ ہم اللہ کے مدکار بی رخیاں جہان حواریوں نے دین کی تبلیغ میں سعنی بلیغ کی جس کے بعد) بنی اسرائیل کا ایک کروہ ایمان لایا اوردوسرے کروہ لئے انکا دکیا ۔ بھر ہم نے ایمان لایے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقالم میں سعنی بلیغ کی جس

یں تا سیدکی اوروہی غالب ہوکرد ہے۔

اس آیت کی تفسیر می برجی کہا گیا ہے کہ حب حضرت عیسی علیہ السام آسان پراٹھا

یے گئے توان کی قوم تین فرقوں میں مفسم ہوگئی۔ ایک فرقہ نے حضرت عیسی علیہ السبت کہا کہ وہ
الشدی آ سان پر حیا گیا۔ دوسرے فرقہ نے کہا کہ دہ الشرکا بیٹا تھا اس نے اپنے یا س بلالب تیسرے فرقے نے کہا کہ وہ الشرکا بیٹا تھا اس نے اٹھا لیا۔ بر بیسر فرقہ والے موس تھے۔ ان کی ان ددنوں فرقوں سے جنگ رہ اور کا فرگردہ ان پر غالب رہے ۔ یہاں ان کہ رسید انبیا و محدمصطفا صلی الشعلیہ وسلم نے ظہور فرایا۔ اس وقت ایان دارگردہ ان کا فروں بر مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام پر ایان لانے والوں کو ہم نے محملی الشرعلیہ دسلم کی تصدیق کرنے سے مرد فرمائی۔ رتفسیر نعیمی

فلمااحسى عبيسى منهم الكفرقال من انصارى الى الله قال المحواريون

عن انصارالله امنابالله واشهدبا نامسلمون - والعمران

بس جب حضرت عیسی علبدالسلام نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفروانکار بری ا مادہ میں تو ایٹی نے فرمایا ، اللّٰہ کی طرف دعوت دینے میں کون مبرا مدد کارہے ؟ حوارلیوں لنے عرض کیا جم اللّٰہ بر ایان لائے گواہ رم کہ ہم مسلمان ہیں ۔

سورہ ما رُرہ میں بھی حفرت مسیع کے حوادیوں کا تذکرہ اس طرح کیا گیا ہے کہ انتہا حفر عبد استعماد کی کہوہ اس معجزہ عبد ای ای اور وہ ایمان لائے اور این نبی سے استدعاء کی کہوہ اس معجزہ

کا اظما رکری کران کارب آسان سے خوان نازل فرمائے تاکراس خرقی عادت امر کے مشاہدہ سے بھارے دلوں کو طابیت ما صل ہو اور ہم دوسروں کے سامنے گواہی دے سکبس کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسا معجزہ دمکیوا ہے ۔ اس طرح ان کی ہدایت کے لیے بھی داہ کھل سکے اور بہ خوان آسمانی کا نزول اگلوں اور کچھپلوں کے لیے یوم عید قرار ہائے اور آپ کی نبوت کی نضدیق کا ساما ن فراہم ہوسکے ۔

قران کریم نے بیصراحت نہیں کی ہے کہ دواریوں کی درخواست پر فی الواقع آسمان سے خوان نازل ہوایا بہیں راس بارے میں مفسرین کرام کا اختلاف ہوا۔ جمہور نزول کے قائل ہیں چناں جہ ترفزی کی حدیث میں عاربن یا سراسے منفول ہے کہ مائدہ آسان سے نازل ہوا اوراس میں روبی اورگوشت تھا۔ دمعارف القرآن : حبدسوم )

واذا وحیدت ای الحوارین ان امنوابی وبرسولی مقالوا امتا واشهد با اسلمون داد قال الحواریون یعیسی اس مربع هل بستطیع ربات ان ینزل علیب امائد من السماء قال اتقوا الله ان کمتم مؤمنین و قالوا نزدیدان قاکل منها و فظمئی قلوبنا و تعلم ان قدصد قنا و تکون علیها من الشهدین و قالوسی السمویم الشهم ربنا انزل علینامائدة من السماء تکون لناعید الاولنا وافزنا واابن مناه وارزقنا و النه الزل علینا مائدة من السماء تکون لناعید الاولنا وافزنا یک مناول الله ان منزلها علیکم فمن یکفر بعدمنکم قانی اعذب عذا با لااعذب احدا من العلین و (المائده) اورجب بین نے واریون کی محمولاک کومیرا ورمیرے بینیم رعیسی ای پرایمان لاو توره یکی اورجب بین نے واریون کی محمولاک کومیرا ورمیرے بینیم رعیسی کی ایمان لاو توره یکی

ر ہم ایمان لے آئے اور آئے شاہد رہی کہ بے شک ہم مسلمان ہیں۔ اور جب حواریوں نے کہا اے عیسلی ابن مربم! کیا آئے کا برور دکار قدرت رکھتا ہے کہ ہم سیا آسان سے کھانے کاخوان آمارک اس برعیسلی کے کہا کراللہ سے ڈرو اگرا میان رکھتے ہو۔

وہ لوگ بولے کہ ہم نوبس یہ جا بینے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور اپنے دلوں کومطر کی کہ لیں اور اپنے دلوں کومطر کی کہ لیں ۔
یقین کرلیں کہ آ میں ہم سے سیج بول رہے ہیں اور ہم اس برگواہی دینے والوں ہیں سے ہوجائیں ۔
عیسلی ابن مریم نے دعاکی ۔ لے اللہ! ہما دے پر وردگا د، ہما دے لیے ایک خوان آسمان سے
اگوں اور مجھیوں کے لیے ایک عید بن جائے اور آب کی طرف

سے ایک نشان ہوجائے نویمیں عطا کردیجیے اور آپ ہی بہنرین عطا کرنے والے ہیں۔ السّد نے فرما یا کہوہ کھا نا ضرور تم برا تاروں کا ۔ لیکن بھر جوکوئی تم میں سے کفر کی اروش اختیا رکرے نو ایسے سزا بھی دوں کا ۔ کہوہ سزا ونیا والوں میں سے کسی کوہی نہ دوں گا۔

سورهٔ ایس نی بیری مضرت مسیح کے حواریوں کا ذکر موجو دسے ۔ جن کو آ جا بہ فروت و تبلیغ کے لیے ابک شہر میں مبلغ بنا کرجھ جا تھا۔ کو کرو حی محرای ہے بہ تصریح نہیں کی ہے کہ وہ شہر کون سا نھا۔ اوراس بیں حواری حضرت مسیح کے حکم بہ قاصد اوررسول بن کہ گئے تھے ۔ صرف نفس وا تعرکو ببان کہا گیا جس سے مقصد بہ معلوم مہوتا ہے کہ قرآن کی مخاطب امت کو اس حقیقت سے دوشناس کرایا جائے کہ اس شہر کے با شندوں نے رسولوں کی تکذیب کی جس کے متیجہ میں وہ ہاک کرد کے گئے ۔ اگرائی مکہ نے بھی نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کے متیجہ میں وہ ہاک کرد کے گئے ۔ اگرائی مکہ نے بھی نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کی جس کے متیجہ میں وہ ہاک کرد کے گئے ۔ اگرائی مکہ نے بھی نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کورسول کے فقط سے باد کہا گیا ۔ جو اصطلاحی معنی ہیں نہیں ہے بلکہ قاصدا ورا لیجی کے معنی ہیں نہیں ہے بلکہ قاصدا ورا لیجی کے معنی ہیں نہیں ہے بلکہ قاصدا ورا لیجی کے معنی ہیں نہیں ہے باکہ قاصدا ورا لیجی کے معنی ہیں نہیں ہے ۔ ان حضرات کو بصیحین والے حضرت عبیلی اللہ کے رسول تھے ۔ آں جنا ب کا بھیجت والے حضرت عبیلی اللہ کے دسول تھے ۔ آں جنا ہو کہا ۔ اس لید ان کے ارسال کو اللہ توالی کی طرف سندوب کیا ہے ۔ جیسا کہ ام قرطبی نے بی خیال ظام کر کیا ہے ۔

واضرب لهمرمثلًا اصحب القربة اذجاعها الموسلون واذارسلنا البهم

اثنین فیکدبوهما فعز ذنا بنالت فقالوا اناالیکم موسلون و دلیسی اشد اورا ب ان کے سامنے ایک بستی والوں کا فقتر بیان کیجئے جب کم اس میں رسول آئے بعنی جب کم سم نے ان کے باس دورسول کو بھیجا ۔ لوگوں نے اول ان دولوں کو جھلایا، بھر تعسرے رسول کے ذریعہ ان کی تا نبر کی ۔ ان تینوں نے قریب والوں سے کھا کہ ہم تمہارے باس خدا کی طرف سے بھیجے گئے ہیں ۔ تاکم تم کو مرابیت کریں کم تو حب دا ختیا دکرو اور بہت پرسی حدیا د

مفرت عبسی علیال الم کے واقعہ کا مختصر بیان یہ ہے کہ آئے لئے اپنے دوحوا راوں صادق اور صدوق کو انظاکی پر بھیجا تاکہ وال کے بت برست لوگوں کو دین حق کی دعوت دیں ۔جب بہ دونوں تیہ رکے قریب پہنچے تو الغوں نے ایک بوڑھے شخص کود کیا کہ مکریاں جرا راہے۔ استخفال نام

مبيب مجارتها داس في ان كاطال دربا فت كبار ان دونون في كماكرهم حضرت عيسلى عليه السلام كم مسيح موے ميں رتميں دين عن كى دعوت دينے آئے ہن كم بت برستى جو اكر فدايرسنى افتيا ركرو -صبیب بخار نے نشانی دریا فت کی ۔ اکفوں نے کہا کہ نشانی یہ ہے کہ ہم بیماروں کو انجھا کردیتے ہیں۔ اندهون كوبينا كرتے ہيں۔ برص والے كا مرض دوركرنے ہيں۔ صبب نجاركا ايك بيطاً دوسال سے بهارتها - المفون في اس يرم من مع إوه تندرست بوكيا ومبيب بخارايان لائ اوراس واقعم كى خبرشهور مركى تاآن كر الك خلق كنبر في الكي فون الية امراض سے شفاء مالى - بنجب ر بہتھنے پر بادشاہ نے اتھیں بلاکر کہا : کیا ہارے معبودوں کے سوا اورکوئی معبود کھی ہے ران دونوں نے کہا : ہاں! وہی جس نے بچھے اور تیرے معبودوں کو بیدا کیا۔ پھر یہ لوگ ان کے در ہے بوے اور اکھیں ما را اور میردولون قبید کر لیے گئے بھو حضرت علیلی علیہ السلام نے شمعون کو بھیجا۔ وہ اجنبی س کر تتہرین داخل موسے اور بادشا ہے مصاحبین ومقربین سے را ہ ورسم بیدا کی اوربادشاہ مک بهنجے - اوراس برا بنا انربیدا کرلیا۔ جب دیکھا کہ بادشاہ خوب مانوس مہوگیا ہے تو ایک فربادشاہ سے وکرکیا کہ وہ دوآدمی جو قید کئے گئے ہیں کیا ان کی بات سنی کی تھی ۔ وہ کیا کہتے تھے رباوشاہ نے كما كم نہيں - جب الفول في نئے دين كا نام ليا تو فورًا بى مجھے غصر اكيا يسمون لے كما كراكم با دشاہ کی دائے ہوتو الفیں بلایا جائے۔ ویکھیں ان کے یا س کیا ہے۔ جنال جے وہ دو نوں بلائے م فی معون نے ان سے دریا فت کیا تہمیں کس نے جمیعا ہے۔ اکفوں نے کہا ، اللہ نے جس نے ہرجنر كويداكيد اور سرطان داركوروزى دى اور ص كاكوئى شركب نهيي - ستعون في كهاكم اسس كى مختص صفات بيان كرد - اكفول لے كما دہ جوجا ہتا ہے كرتا ہے ۔ جوجا ہتا ہے كم ذيتا ہے \_ شعون لے کہا : تمہاری نشانی کیا ہے ؟ اکفوں لے کہا : جوبا دشاہ چاہے۔ اس بربادشاہ نے ایک المصاد کے کو بایا را تہوں نے دعاکی وہ فوراً بنینا ہوگیا۔

شمون نے بادشاہ سے کہا کہ اب مناسب یہ ہے کہ تواپنے معبودوں سے کہ کہ دہ بھی ایسا ہی کرکے دکھا نبی آکہ تیری اوران کی عزت ظاہر ہو۔ با دشاہ نے شمعون سے کہا کہ نم سے کچھیائے کی بات نہیں ہے۔ ہا رہ معبود نہ دیکھے نہ شنے ، نہ کچھ بگا ڈسکے ، نہ کچھ بنا سکے ۔ پھر با دشاہ نے ان دونوں موادیوں سے کہا اگر ممہا دا معبود کو مردے کے زندہ کرنے کی قرت ہونو ہم اس برایمان لے ان دونوں موادیوں سے کہا اگر ممہا دا معبود ہر شنے پر قا در ہے ۔ با دشاہ نے ایک دہ قال کے لوکے کو منگوایا

جس کو مرے ہوے سات دن ہوگئے تھے۔ ان کی دعا سے اللہ تعالیا نے اس کوزندہ کردیا ۔ او مروہ اللہ کھ اللہ کھ اور کہنے لگا کہ میں مشرک مراتھا۔ مجھ کوجہنم کے سات وادیوں میں داخل کیا گیا۔ میں ننجمیں اکاہ کرتا ہوں کہ جب دبیا نالہ کہ اسان کے دروازے کھلے اور ایک جسین جوان مجھے نظر آبا ۔ جوان تینوں شخصوں کی شفارش کرتا ہے ۔ بادشاہ نے کہا کون تین ؟ اس لے کہا : ایک شعون اور دو یہ رصادق ادرصدوق)

ہا دشاہ کو تعجب ہوا جب معون نے دیکھا کراس کی بات بادشاہ برا ترکر کئی ہے نو اس نے بادشاہ کو نصیحت کی وہ ایمان لایا اوراس کی قوم کے کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ ایمان

نرلائے اورعذاب المی سے ہلاک ہوگئے۔

جبیب بنجار صب سے پہلے ان رسولوں کے دست حق برست پر دبن قبول کیا تھا
وہ کسی غاد میں مشغول عبادت تھا ۔ جب اس کو براطلاع ہوئی کہ با شند کان شہر نے ان رسولوں کی
تکر بیب کی ہے اور ان کے قتل کے در ہے ہیں تو فور اُشہر کا دخ کیا۔ تاکہ انھیں اس ھلاکت نیز
اقدام سے منع کریں ۔ لیکن قوم نے اس کی ایک نہ سنی اور اس فیر نواہی کا صلہ بر دیا کہ اسی کو مارمازکر
شہرید کر دیا اور بر مرومومن ابننا دم توڑتے ہوئے ہی قوم کو یہ پیغام سنایا کہ تم لوگ میرے اُس
انجام نبک ہی سے یا فہر ہو کرعت رونصیحت حاصل کرو اور ایما ن کی نعمت سے بہرہ ور
موکرا فروی نغمتوں کو حاصل کرو ۔ نبئ کریم صلی الشرعلبدوسلم نے اس صاحب ایمان کی تعریف
بوکرا فروی نغمتوں کو حاصل کرو ۔ نبئ کریم صلی الشرعلبدوسلم نے اس صاحب ایمان کی تعریف
ان انفاظ یہ کی ۔ فصع قوم نے حبی آ و میت اُ ۔ اس مومن نے جیتے جی بھی اینی قوم کی فیر فواہی
کی اور مرکز تھی ان کا بھلا چاہا۔

وحي محسمتاهي في اس واقعه كانقشه ان الفاظ ميس كهينيا ١٠

وجآء من افضا المدسنة رجل بسعی قال یقوم ا تبعوا المرسلین اتبعوا من لابسئلکم اجرادهم مهندون - انی امنت بربکم خاسمعون قبل ادخل المجنته قال یلبیت تو می بعلمون بماغفرلی ربی وجعلی من المکرمین - اور شهر کے دور کناد سے سے ایک شخص دور تے ہوئے آیا اور کہا : اے میری قوم! ان رسولوں کی اتب ع و بیروی کرد ۔ جو تم سے کچھ طلب نہیں کرتے اور وہ داہ حق بر ہیں - اور سن لومیں تمہا دے دب یہ ایمان لاجکا ہوں رقوم نے باک کردیا) اس شہیدکو مکم ہوا کہ جنت کو جلا جا

اس وفت بھی اس مردمومن کو اپنی قوم کی فکر ہوی۔ کہنے لگا کاش! میری قوم بدیہ حقیقت کھل جاتی کرمیرے رب نے ابیان اورانب رع رسل کی وجہ سے میری بخشش فرادی اور مجھے عزّت والوں میں شامل کیا ۔

اس فقرہ ارمباغفولی رہی وحجلنی من المکومیں۔) کی تفسیر میں ایک معاصر فسر قرآن لکھتے ہیں: قتا دہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اسی دقت اسے جنت میں داخل کردیا اوروہ وہاں زندہ ہے۔ رزق یار اسے۔

يه آبيت مجى منجله أن آيات كے سے بين سے حيات برزخ كا مربح تبوت ملا سے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد سے قیامت مک کا ذمارہ خالص عدم اور کامل نیستی کا ذمارہ بہیں ہے جبیا كرىعض كمعلم لوك گان كرتے ہيں۔ بكراس زمان ميں جسم كے بغيرو ح ذر دورم تى ہے - كام كونى سے اور کلام سنتی ہے۔ جد بات واحساسات رکھتی ہے رفوشی اور عمصوس کرنی ہے ۔ اور اہل دنیا کے ساتھ بھی اس کی دلچسپیاں باقی رمتی ہیں۔ اگریہ نہونا او مرنے کے بعد اس مردمومن کو جنت کی بشارت كيسے دى جانى اور دہ اپنى قوم كے ليے يہ تمنا كيسے كرماكركاش وہ اس كے انجام نبك سے باخر سرحائے " حواربین حضرت مسیط کے سی عاشق اور مخلص ساتھی تھے۔ جب آن جناب کی ذندگی بوری طرح خطرہ مب گھرگئی توالیسے ما ذک وفت بیں ان حواد ایوں میں سے ایک حوادی لے اپنی جان تنادی اور اور فداكارى كا ثبوت دبا - جا ب جا ب معفى دوايات بي دارد سے كرحب مصرت سيم كي قتل كي اذك الكھرى البہنى توانب كے حوارا يوں كو دعوت و نبليغ سے متعلق صدايات دينے كے بعدار شاد فرمايا: -الله نے بذریعہ وحی مجھ کومطلع کردیاہے کرمیں ایک مرت کے لیسے ملاء اعلیٰ کی جانب اٹھا لیا جاوں كا اوريه وافقه مخالفين اورمتبعين دونون كے ليس خت آذماكش وامتحان بن جالے والا سے - ابذا تم س جوشخص اس مرآما ده سوكم الله تعالى اس كومير شبير بنادك اوروه خداكى راه بب جام شهرادت فوش كرك \_ اس کوجنت کی بشارت سے مند ایک حواری نے ہیل کی اورخودکواس کے لیے بیش کیا ۔ اورمنجا نب اسدوہ حضرت مبيع كالممشكل مبوكيا اورسيام ميون ان اس و كرفتا دكراليا - دكذا في كتب التفاسير مركوره تفصيلات اورتشركيات سے برحقيقت بخوبي واضح بوجاتى بے كر حفرت مبيع كے اصحاب ايمان والقان مين قوى ومضبوط اورعمل وكردارس مخلص تصے اوراً سي اسمان يرا مفاليحان كے بعدان بي واريون یے دین ساوی کی حفاظت اوراس کی تبلیغ واشاعت میں اہم کردا را داکیا۔ اوراسی کی برکات اور تمرات تھے کر قریباً حارى



(نسائ کی انسانیت و آد بیت اور شرافت فضائل دعده خصلتین) سے آراستگی اور رفتائل دقیم خصلتین) سے کنارہ کشی بیموقوف ہے۔ اوراخلاقی وصفول بین حب وصف کوبنیا کی اور کلیدی چندیت حاصل ہے وہ سنرم وحیا ہے اوراسی کی بدولت معاشرہ بین نظم ونسق برقرار ہے لور کلیدی چندیت حاصل ہے وہ سنرم وحیا ہے اوراسی کی بدولت معاشرہ بین نظم ونسق برقرار ہے لورا کی مصلیعتیں والب نہیں۔ اگراس صفت کی شمع گل ہوجائے تو ایک دوسرے کے حقوق برمعا ملات اور فرا کف ساری چنرین ختم ہوکر رہ جائیں اس کے بعدانسان کو رد کی لگانے والی چیز نراس کے اندر ہوگی اور نراس کے خارج میں ہوگی۔ اسی لیے بیغی اسلام کے نہ رمایا:۔

أن مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذالم تستنى فاضع ما شنت (بخارى : كناب الاولى: باب: اذالم تستح فاضع ما شنت)

انسانوں نے قدیم پیغیبروں کی جوباتیں یا گئی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگرتم میں شرم و حیابین توجو جا موکرگذو ۔

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے شرم وحیا رکواسلام کا امتیازی وصف اورخلی قراردیا اورفرایا: که حیاء سے خب رو کھلائی کی پرورش ہوتی ہے اور حیاد ایمان ہے - ذیل کی حرشیں ملافظہ کیجئے: ۔ عن زید بن طلحة قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم سے دبن فلق و فلق الاسلام حیاء (مؤطل: امام مالك: باب، ما جاء فی الحیاء) زبربن طلحه فواتے ہیں کہ حضور میر نورسیدعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرا با: ہردبی کا ایک خاص خلق سے اورا سلام کا خلق شرم وحیا د ہے۔

الحياء لاياتى الابنعبر أربخارى: كتاب الادب: باب الحياء)

حیاء سے صرف خیرا ور تعبلائی کی نشودنما ہوتی ہے۔

عن عبد الله بن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم مررجل وهو بعنظ اخاه فى الحباء فقال رسول الله صلى الله عليه دسلم دعه فان الحياء من الايمان ( نوصة المنقبين شوح رياض الصالحين)

عدالله ابن عردض الله عن فرات بن كردسول الله صلى الله عليه وسلم كا كزر ابك صاحب كے قربب سے ہوا جو اپنے بهائى كوسترم و حيار سے متعلق بند ونصيحت كرد بے تھے نئى كريم صلى الله عليه وسلم نے ان صاحب سے فرما يا : المفين حيور ديجيے ليے شك حياء ايمان سے مصلى الله عليه وسلم في الله عن ابى هرميرة دضى الله عدم ان دسول الله صلى الله عليه وسلم قال

عن ابى هرويه رصى الله عنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنال الأيمان بضع وسبعون ستعبة فاخضلها قول لاالله الاالله وادناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء تسعبة من الابيمان (متفق عليم)

خبا وکی صفنت سے خوداللہ تعالیٰ کی ذات متصف ہے۔ امام بخاری نے روامیت کی ہے ان اللہ لابست تعیمن الحق (کتاب الادب: مالاست عیمن الحق) اللہ ِ نغیا لیٰ حق بات کے اظہار میں حیا و نہیں کرتا ۔

امام بیہ قی لے کتاب الاسمار والصفات میں بہ حدیث نقل کی ہے: حب کوئی بندہ اینے دولوں کا تھ دعاکے لیے اس کے سامنے اٹھا تا ہے نو خداکو سشرم اقتی ہے کہ اس کے ہاتھ کو اپنے فضل ورحمت سے خالی والیس لوٹا دے۔ بکہ نقد مراد کو اس کے اکر زوکے ہاتھ پر رکھ دینا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جباء کی ایک فسم حیاء کرم ہے کہ ساکل کو اپنے در سے شرمندہ اور تھے در سے شرمندہ اور تھی دست نہ لوٹا یا جائے۔ حکایات بیں آیا ہوا ہے کہ

خلیفه امون کے عہد میں ایک اعرابی تھا جس کی نشو ونما اور برورت شود میں ذمین میں مہوئی تفی اوراس نے کبھی تلخ و نمکین یا بی کے سواد وسرا یا بی نہ دیکھا اور نہ حکیھا تھا۔ آیک وقت ایسا آیا کہ اس کے قبسبلہ میں فعط بڑگیا جب کی وجہ سے وہ مجبور مہوکر کھا نے کی تلاش میں اپنے گھرسے نکل ٹیا ۔ جب وہ نمکین علاقہ سے گزر کرسے رہزو شا داب زمین میں داخل موا ۔ وہاں اس نے ایک حوض دمکھا جب بارش کاصاف شفاف یا بی جبع تھا ۔ اعرابی نے کبھی ایسا یا بی نے ایک حوض دمکھا تھا ۔ بہت متعجب ہوگیا اور تضور اسایا نی حکھا تومعلوم ہوا کہ بہت متعجب ہوگیا اور اینے دل میں سوجا کہ بین نے سی سیاب میں دارتھا۔ خوب سیراب مہوکر بیا اور اینے دل میں سوجا کہ بین نے میں ایسا شیری ولطیف یا بی حکم جس کا مزہ کمھی نہیں برا جیسا کہ وائن میں ہے فیجھا استھار میں ماء عن برا سون

بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالی نے میرے فقرو فاقہ اور سلاستی برحم کھاتے ہوئے دنیا ہی میں بہشت کا بانی ہے جدیا ہو۔ اب بہی مناسب ہے کہ اس بانی کا مقور اساحقہ خلیفہ کی فکر سی میں ہمشت کا بانی ہے جدیا ہو۔ اب بہی مناسب ہے کہ اس بانی کا مقور اساحقہ خلیفہ کی فکر سی سی متحفہ کے بدلہ بیں وہ مجی لا محالہ میرے اور برکوئی احسان کرے گا۔ اور اس انعام کی ہمکت سے بیں اور میرے قبیلہ والے قعط سے بات یا جائیں گے۔ میروہ اپنے مت کمیزہ میں یا نی بھوا اور بغداد کا راستہ دریا فت کرتے ہوئے دار الخلا کی جا نئب جل بڑا۔ اس می بغدا و سے کچہ دگورکے فاصلہ برتھا کہ خلیفہ کی شان و شوکت والی سواری سامنے نظر آیا نے لگی جو شکار کے لیے جار ہا تھا کہ میں خلیفہ کی شان و شوکت والی سواری سامنے نظر آ ہوا اور اس کی تعریف و توصیف میں نہ بان کھولا۔ ما مون اس کی طوف متوجہ ہوا اور دریا فت کہا : اے اعرابی! کہاں سے آر سے بو جواب دیا فلاں علاقہ سے جس کے باشدے فی طکی بلا اور مصید بن بیں گھوے ہوئے ہیں۔ مامون نے پوچھا ؛ کہاں جار سے مو جواب کی فی طلکی بلا اور مصید بن بی گھوے ہوئے ہیں۔ مامون نے پوچھا ؛ کہاں جار سے مو جواب کی ایک ایسا نا درونایا ب فی طلکی بلا اور مصید بن بی گھوے ہوئے ہیں۔ مامون نے پوچھا ؛ کہاں جار سے مو جواب کیا تو سے مو جواب کیا ہوئی ہوں اور خوابی بار مشکیزہ سامنے بڑھا یا اور کہا ھذا ماء الج نے تھوں کہا لائے ہو ؛ پیش کہ و ؛ پیش کے دیا ہو کہ و اس کی کو میا کی اس کے ایک دو اس کی کی اس کے دیا ہو کہ و اس کی کی کے دیا ہو کہ کی کو کی کو کی کی کو کی کی کے دیا ہو کہ کی کی کی کی کو کر کی کی کی کی کی کو کی کو کی کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کی کو

یر حبت کایا نی ہے۔ دنیا ہیں کسی خص نے نہ دیکھا ہے اور نہ حکیھا ہے۔

ما موں رکاب دار کو حکم دیا کم ایک بیالہ کھر کر پیش کرے ۔ حب اس نے کھوڑا سا جھھا تو معلوم ہوا کہ یا نی بہت ہی بدخرہ اور دنگ بدلا ہوا ہے اور اپنی فراست سے صورت حال کو سمجھ لیا ۔ کرم کی حیار نے اس بات کی اجازت نہ دی کہ سب لوگوں کے ساھنے اعرابی کی ادا نی اور کھھے لے بن کو ظاہر کردے ۔ فوراً کہنے لگا : اے اعرابی اتنے کے سامنے اعرابی کی اور دی کہ سب ہوگہ دیا کہ اس مشکیزہ کو میرے اور کھو لے بن کو ظاہر کردے ۔ فوراً کہنے لگا : اے اعرابی از کو حکم دیا کہ اس مشکیزہ کو میرے ما مان میں بوری حفاظت کے ساتھ کھ دیں اور کو کی شخص اس کو استعمال نہ کہ ہے ۔ بھراعرابی ما مان میں بوری حفاظت کے ساتھ کھ دیں اور کو کی شخص اس کو استعمال نہ کہ ہے ۔ بھراعرابی کی جانب متوجہ ہو کر کھنے لگا جم نے تو بہت ہی انو کھا اور نادرالوجود تھا بیش کیا ۔ کہو! بہاری کو کی خورت اور حاجت ہیں ۔ اللہ تعالی میرے قبلے اور خاندان کے فضل اور آپ کی کو کی خورت اور جا جن سے بوری ہوں کے فضل اور آپ کے کو کی خورت اور جا بی بریں لو اور اور کی تھیلی دیا ۔ کے کو کی خورت کی ایس کو ایس کو ایس کو دا ہوں کو ایس کو دا ہوں کی تھیلی دیا ۔ کی تھیلی لیے ہو سے وہ وہ یہ سے لورط کیا ۔ ایس کی تھیلی لیے ہو سے وہ وہ یہ سے لورط کیا ۔ اور کی تھیلی لیے ہو سے وہ وہ یہ سے لینے وطن کو دا ہی لورط جا دُ ۔ اعرابی نور دی تھیلی لیے ہو سے وہ وہ یہ سے لورط کیا ۔

خبفہ کے مصاحبین میں سے ایک صاحب نے بوجیا خلیفۃ المؤمنین! برکیا معاملہ سے کہ آب نے برپا فی کسی کو پینے نہیں دیا ؟ اوراء ای کو بہیں سے لوٹا دیا۔ مامون نے جواب دیا ۔ برپا نی انہمائی بدبودار اور زنگ بدلا ہوا تھا۔ لیکن اس پانی کے مقا بلیں جس سے اس اعرابی نے پرورش پائی تھی اس کو جبت کا پانی معلوم ہوا۔ ممکن تھا کہ تم میں سے کوئی شخص اس یا نی کو حکمہ لیت اور صورت واقع کو نہ سمجھتے ہوئے اعرابی پر ملامت کرنے لگتا اور وہ سے رمندہ ہوجا نا اور اگر میں اس کو بہیں سے والیس نہ لوٹا تا تو وہ آگے جاتا اور دریائے دجلہ کا صاف و شفا ف بانی درکیجہ لیت اور اس کو بی لیت اتواس کو اپنے کئے ہوئے پر نشرمندگی اور اپنے مانی لاحق موجاتی ۔

ایکے جاتا اور دریائے دجلہ کا صاف و شفا ف بانی درکیجہ لیت اور اس کو بی لیت اتواس کو بی لیت اتواس کو بہت میری عنابیت لہذا مجھے نشرم آئی کہ کوئی شخص میرے باس آئے اورکسی ذریعہ سے میری عنابیت لہذا مجھے نشرم آئی کہ کوئی شخص میرے باس آئے اورکسی ذریعہ سے میری عنابیت لہذا مجھے نشرم آئی کہ کوئی شخص میرے باس آئے اورکسی ذریعہ سے میری عنابیت

ہذا مجھے شرم آئی کہ کوئی شخص میرے پاس آئے اور کسی دربعہ سے میری عنامیۃ اور کرم کا امید وارم و اور شرمساد خالی ہانے والیس میلا جائے ۔ داخلاق محسن

حبا وکی ابک نسم یہ ہے کہ ا دمی اپنے کئے ہوئے کسی نا لیسندیدہ اور مکروہ فعل پر نادم اور شرمسار ہوجائے جبسا کہ حضرت آدم علیہ انسلام کے تذکرہ میں وارد ہے کہ جب اندی این میں وارد ہے کہ جب اندوں کے این اور دہ دائل این میں میں میں این کے بدن ہے جو لبا سس تھا وہ جُداہوگیا اور دہ دائل بائين مهاكة نق اوربردرخت كي يجه حجيبة تق فطاب موا: ال أدم! مم سع بها كن مع ؟ عرض كيابنيس! ك خداً وند الحجه سے كيسے بھاك سكتا ہوں اور كہاں بھاگ سكوں كا- ہا ں!

البتراینی خطیاء ولغزیش بر نشرمنده بیون به

آخری صحیفہ ساوی کے حامل وامین حضور میر اور سیدنا محصلی اللہ علیہ ولم کی ذاتِ قدسى صفات بين حياء كا ماده بدرجرُ اتم موجود تفا - جنال جراً من جهو لط بيخ تق فالر کعبہ کی تعمیب رمبور ہی تھی تو آ ہے بھی اینٹ اٹھااٹھا کرلارہے تھے۔ آ ہے عم محترم حضرت عباس رضی الله عنه نے کہا ؛ اے محمد ! تم ابنا تهربند کھول کر کندھے پر رکھ لو تاکہ ا بینط کی رکم نرلگے۔ امہوں نے ایسا کیا تو آئیے یر ہے ہوشی کی کیفیت طاری ہوگئی۔ حبیب بيوش أيا توذبان مبارك يربركان جارى تھے ميراته بند! ميراته بند

عطرت عباس کے فرا تربند با ندھ دبا ۔ (سبرہ النبع : جلات میم)

ير توعمد طفوليت كى بات تقى عهد سخباب بلكه أخرى عمرس بعى حيادى بركيفية

كمال درجه كے سائق قائم و دائم رہى ۔ حضت ابوسعيد خدر كاكى دوايت ہے:

عن ابى سعيد مدرى رضى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه

وسلمان دحياء من العذرا في خدرها فاذا رأى تسيام بكرهه عرضنا في ر منقق عليه ، نزهة المتقين ، شرح رباض الصالحين)

نئ كريم صلى الشرعليه وسلم كے مزاج بين كوارى اور برده نشين لوكيوں سے كميس ز با ده شرم و حیای تھی ۔ جب آب کوئ جیزد پھتے ہوا ہے کو مکروہ اور نا لیسندلگنی تواس کے

ا نارچره مبارك يرديه كرس بيجان ليتے تھے۔

مَ مِنْ عَالَثُ مِصِدِيقِةِ رَصَى اللَّهِ عَنْهَا كَا بِيانَ ہے كہ ايك رتبہ نبى كريم صلى اللَّه عليه وسلم ا بنے جرہ مبارک میں بے مکلف لیٹے ہوئے تھے کر حضرت ابو مکروضی اللہ عنہ نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو اکیے کواجازت دی گئی اور آری اندرداخل ہوے اور نبی کریم کے ساتھ محو گفتگو مہے۔ کچھ دیرمہوی حصرت عمرضی دلٹرعنہ نے اندرائے کی اجازت طلب کی تو اکرفی کو کھی اجازت دی دیرمہوی حصرت عمرضی دلٹرعنہ کے اندرائے کی اجازت حدیث کئی اور اُرفی بھی بات چیت میں شرکب ہو گئے ۔ اس کے بعد حضرت عثمان عنی رضی اللّه عنہ کی اُمرہوی اور اُنھوں نے اندرا آلئے کی اجازت کی اُمرہوی اور اُنھوں نے بھے ایسے کی اُمرہوی کو درست فرما لیا اور سنبھل کے بیٹھ گئے اور اُس کے بعد حضرت عثما ن کو اندر اُسے کی اجازت حی گئی تووہ داخل ہوے ۔

معضرت عائت معدیقہ کے بنی کریم علی اللہ علیہ و کم سے پوچھا : حضرت ابو بکر اور حضرت عرف عشر نظرت عائث معدیقہ کے بنی کریم علی اللہ علیہ و کم سے پوچھا : حضرت عائث تو آپ نے عرف تشریف لائے تو آپ نے عرف تشریف لائے تو آپ نے اپنے کیٹروں کو درست فرمالیا ؟ اس پر ارشا و نبوی میوا : میں اس آدمی سے (حضرت عثمان رضائد علی سے کیسے حیا و نہیں کرتا جس سے ملائکہ حمیا و کرتے ہیں ۔

حضرت عثمان رضى الترعنه كى فضببت سيمتعلق وا رد شده حديث مبارك كه الفاظ آي بي يثره بيجدي

انعائشه قالت كان رسول الله عديه وسلم مضطحها في بيته كاشفاعن فخذيه اوسا فيه فاستاذن ابوبكوفاذن له وهوعلى الملائكة الحال فتحدث تم استاذن عمر فاذن له وهوكذلك فتحدث تم استاذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى تبابه قالت عائبته دخل ابوبكرفلم تهتش له ولم تباله تم دخل عمر تهتش له تباله تم دخل الاستجىمن رحل نستجىمن عثمان فجلست وسويت نيا بلك ؟ فقال الااستجىمن رحل نستجىمن الملائكة و صحيح مسلم : علد ثاني باب فضائل عثمان عنمان في

سفرم دحیاء بنرات خودایک ستوده اور محود شی بین اسلام نے بعض مقامات مثلاً تعلیم وَمذکیر اور دعوت واصلاح کے مبدان میں شرم وحیاء کے اظہار کونا بینند فرمایا رحض مجا بد فرما تے ہیں ؛ لا بین علم العسلم مستحی وکا مسستگر (بخاری: باب الحیاء فی العلم) شرم دحیاء کرنے والا شخص اور عزور و بیدار میں مست لا شخص علم طاصل نہیں کرسکتا ۔
مضرت عالث مصدیقہ رضی اللہ عنہا نے انصادی خواتین کی تعریف فرمائی برمسائل کے مضرت عالث مصدیقہ رضی اللہ عنہا نے انصادی خواتین کی تعریف فرمائی برمسائل کے موجھنے اور علم دین حاصل کرنے ہیں ست رماتی فہاں ہیں : فعم النساء الانصاد مع معنعی الحیاء موجھنے اور علم دین حاصل کرنے ہیں ست رماتی فہایں ہیں : فعم النساء الانصاد مع معنعی الحیاء

ان يتفقىص فى الدين : ﴿ جَارَى: باب : الحيار فى العلم ﴾

مضرت ذبنب رضى التُدعنها سے دوایت ہے کہ امّ سلیم ارکاہ ہوگی بیں حافرہو کی اور عرض کی: یا رسول الله الله تقالی حق بات ہو چھنے سے حیاد نہیں کرتا ۔ کیا عورت بریمی غلل واجب ہے جب کہ ایک احتلام سوجائے ؟ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے جواب دیا ، جب وہ آدی د بیجھے ۔ بیس اُمّ سلمہ نے شرم سے اپنے چہرہ کو چھپالیا اور بوجھا: الله کے دسول ایکیا عورت کو بھی احتلام موتا ہے ؟ ارشاد فرایا : بال ایم اس کے مشابر اور ما نذر بوتا ہے ؟ ارشاد فرایا : بال ایم ہم ارسے ماتھ خاک آلود بول کیم کیسے اس کالوکا اس کے مشابر اور مان ذر بوتا ہے ۔

الس مربيث كوامام خارى لے لينج امع من نقل كيا ہے : عن زمين بنت ام سلمة عن ام سلمة قالت يارسول الله عن ام سلمة قالت يارسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله ان الله لا يستحى من الحق فعل على المرأة من غسل اذا اختلمت ؟ فقال البني المام فعلت ام سلمة تعنى وجمه ها وقالت يارسول الله او تحتلم المرأة ؟ قال : نعم

تربت يمينك فبم يشبه صادلاها - ( بخارى )

اسلام نے شرم و حیا دکے باب بیں پہاں کے ہداست دی ہے کہ اُ دمی تنہمائی کی حالت میں ہم ننگا اور برہنہ نہ رہے۔ تاکہ اس بر سنگی کے باعث اللّذی مخلوق فرشتوں کو بھی تکلیف نیونے یا ئے رامام ترمذی نے ابنی عمروضی اللّذعذ کے حوالہ سے یہ ارشا دِنبو کی نقل کیا ہے:۔

عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم والمتعرَّى فان محكم ف لا بفاقكم الاعندالغائط وحين يفضى الرحل الى اهله فاستجيوهم واكرموهم د ترندى : ملددوم : صلاا

نبی کریم نے فرما با! بمہارے او برلازم ہے کہ تہائی کی حالت بیں ہی برنگی سے بچو کیوں کہ بہار کساتھ فرشے رہے ہیں۔ پی جھرف بیشیاب اور باخانہ اور مباشرت کے دفت تم سے الگ بوجاتے ہیں۔ لہذا تم ان سے نتر ما کو اوران کلفیال رکھو۔

ماصل کلام! شرم وحیار ہی وہ جنر ہے جس کے دم سے زندگی میں حسن و رعنائی ، پاکنرگی وصفائی کے میار تر ونظافت، اخلاق ومعاشرتی اور تہذیمی و ثقافتی قدر بین زندہ رہتی ہیں اسی لیے اسلام نے حساء کو ایان کا جزلا بینفک تمرار دیا:

والحياء تسعبه من الاسماك .٠٠



## ملانا سنيده عمان بإشاه فادرى وفصيح بإشاه صابي نظم دارالعلوم لطيفيم يصركا في لير

الخافد دنیا ہی سے مفکران علم اور بزرگان دین اور علمائے کوام ہمبشداس بات پراہمیت و بنے رہے ہیں کہ بجوں کودینی و مذہبی تعلیم سے اواسند کیا جلسے تاکہ اس کے اندر شروع سے علم دین کی اہمیت و فضیلت جاگزیں ہوجائے۔

چناں چہ دنیا میں اورخاص کر برصغیر میں اس بات کی اہمیت بہت زیادہ رہی ہے۔ جوچیز بررگان دین نے برسوں پہلے ضوری اور اسم سمجھا اس کو آج موجودہ دور کے حکم ان جی جانے اور پہانی گئی ہیں۔ جناں چہ حکومت کی جا منب سے بلدی اداروں سے اور ذاتی ایجسنوں کے ذریعہ کھر گھر، کھی کئی معلم محلہ جا کہ والدین کو سمجھایا جا دالم ہے اور تاکید کی جارہی ہے کہ وہ اپنے نونہ الوں کو مرسہ روانہ کریں۔ تاکہ وہ جو بہر سے نومیوں ۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ بعض جانہوں ہو جہاں لو کیوں کو دن میں کا میں وجہ سے فرصت نہیں ملتی اور کے لیے دات میں معقول انتظام کیا جار الم ہے تاکہ وہ اپنے اس تن وجہ سے فرصت نہیں ملتی اور علم حاصل کرسکیں۔ دیہا توں میں ایک تحرک کے حفاظت بیں درس کاہ جا سکیں اورع می صاصل کرسکیں۔ دیہا توں میں ایک تحرک کے سے موق میں کی دوسے بڑھے لوگ اُن بڑھ لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھا ہیں ۔ اس طرق میں فرشنوں ایک اُن بڑھ کو اُنیا لیں ۔

حال ہی بیں ملک کی اعلی عدالت مسپریم کورط کے جج کلدیپ سنگھ اور آر۔ کے سہائے نے ا ایک مقدمہ (موسنی جبین مفابل کرنا ملک اسٹیدط) کے فیصلے کی روسے تعلیم کو بنیا دی حقوق میرورج کروادیا ہے۔ اس کا مطلب یہ مہوا کہ جیسے زندگ کی ازادی ، بیشہ کی ازادی ، بجی زندگی کی بیرو گی وغیرہ بنیادی حقوق ہیں جن کی خفاظت کی دمہداری سرکا ربر عائد ہونی ہے اسی طرح تعلیم ہی بنیادی حق موگا جس کا ذمہ سرکا ربر عائد ہوتا ہے۔ نتیعہ میں آئدہ جل کہ کوئی مجبورا ن ٹیھ شہری سرکا ربر بر دعوئی داخل کرسکتا ہے کہ سرکا رہے اس کی تعلیم کا کوئی بندولنست نہ کیا اور اس لیے خسا دہ میں دہ ہما کوئی بندولنست نہ کیا اور اس لیے خسا دہ میں دہ ہمذا وہ معاوضہ میں طلب کر نے کا محق ہوجائے گا۔

اس صورت عال میں بیغیر آخرالزماں کا بیمکم کہ" اطلبوالعلم ولوکان جالسیں "کتنا تا زہ تزین اہمیت عاصل کرلنیا ہے۔ اور طلب العلم فریضت علی کل مسلم ومسلم ق نے تو علم کاماصل کرنا فرض قرار دے دیا ہے۔

اب سوال بربیدا به نامی علم کے انواع کتنے بین اورکون ساعلم اہم ہے اوراس کے حصول کے ذرائع کیا ہیں۔ بہ نومسلم بات ہے علم کی حدنہیں کرعلم کے انواع لا محدود ہیں ۔ فلسفہ اورمنطق، رباض و نجوم، تا ریخ و خبرافیہ ، ربل و قیا فہ ، طب و سائنس، علم جادات و نباتا ت جیوانات اورسائنس کی ترقی وجستی سے نہ جانے اورکن کن علوم کا سامنا کرنا پڑے گا۔کسی نے کیب خوب کہا ہے ۔ انسان بناتا نہیں تحقیق کرتاہے ۔ انسان ایجا دکا جو بھی دعولی کیا ہے وہ کھلے سے قیقت نصی تجھیق کی اورکن کہا جائے دکا جو بھی دعولی کیا ہے وہ کھلے سے قیقت نصی تحقیق کی دو سے اسے وہ کھلے سے قیقت نمی تجھیق کی دو سے اسے وہ کھلے سے قیقت کی دو سے اسے وہ کی البنا " و ایجاد" کہا جائے لگا ۔

اختصا رکے لحاظ سے ایک ہم شال براکتف کردنیا ہوں۔ مادہ تخلیق رحم میں قیام با نے کے بعد تقریبًا بچاس دن کک مؤسیت اوراس کے بعد نیں او تک اس کا ارتقا واور تست کیل انتشا نے دلیل کے ساتھ نابت کردکھا ہے۔ برایجا دنہیں تھی بلکہ تحقیق تھی۔" اصالۃ "اس کی تشریح خور قران عظیم میں موجود ہے۔ اور سائنس دانوں لنے حال ہی میں تصدیقی اورا عراف کرلیا کہ قران ہی ایک گئ رہ جس میں مفصل طور میہ علق اور مضعنی سے لئے کر بچ ری تشکیل کی ترت بیان کی گئ ہے اور تخفیق سے ناب ہے۔ برایک مثال ہے الیسی کئ مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ ایک اور مثال ہے الیسی کئ مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ ایک اور مثال ہے الیسی کئ مثال ہے الیسی کی مثال ہے۔ ایک اور مثال ہے۔

سائنس بتاتی ہے کہ برکہ ارض یہ آسان، آفنا ب اور ما ہتا بہ سارے اور سیارے مب کیے علم ہے جسے ملکی کہا جا تا ہے اور سائنس کیویہ بتا نے لگی ہے کہ " ملکی و ہے" (جہاں ہماری نشووتما ہوتی ہے ۔)
کی طرح اور کھی کئی عالم مہں اور کھی آفتاب و ماہتا ب ہیں وغیرہ - اہلِ قرآن کے لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں تھی اور ول کے لیے یہ تعقیق کا تمرہ سے لیکن قرآن میں عالمین، مشرقین ، مغربین ہستج ارضین

وسبع السموت وغیره کا 1400 سال سے درس د بنا آر باہے اور کھی عقدے فرآن بین مضمر ہیں اسسی وجہ سے ایک مومن بیکارا مھا : ۔۔۔۔۔

ارض وسماکہاں نیری وسعت کو باسکے ! میرا ہی ایک دل ہےجہاں توسماسکے

لہندافط ہرہے کہ فران ایک منبع علم ہے۔ ہر دونی کی نشنگی اس کے دربعہ دور ہوسکتی ہے۔ ہر فراق کے لیے اس کے دربعہ دور ہوسکتی ہے۔ ہر فراق کے لیے اس میں مواد ما ضربے گوبا سارے علوم ایک نقطر بنا کرائس میں ساگئے ہوں اسی کو انسان کے لیے کافی قرار دیا گیا ہے اسی سے انسان انسان کامل میں سکتا ہے۔ انسان اگر کامل میں جا کے نوا ورکیا حاجت رہ جانی ہے۔

دینی مدارس کا تقررا سعلم کی ایک ضرورت کو بورا کرنا ہے۔ صب استعدا دو مقدور بعض ابتدائی رہ جاتے ہیں بعض مولوی ، عالم فاضل ، افضل العلماء تک محدود ہوجا تے ہیں۔ باقی عارفین و محققتین کا حق بن کررہ جاتے ہیں۔اسی قرآن کو عسلم کا جوہر قرار دیتے ہوئے مصرت علی کرم اللہ وجئم کے بصیرت افزوزا قوال یا دائجاتے ہیں جن کا تذکرہ بہاں منا سب نہیں آتا۔

اسسمندر بے کواں سے جوہر مقصود کے حصول کے لیے بنیا دی تعلیم کے اوار سے برا بے طف الال کہری احمیت اختبار کر لیتے ہیں۔ برابک عالم جا بلانہ اعتراض بن کررہ گیا ہے کہ مررسہ کی تعلیم حاصل کر کے کیا کرنا ہے ۔ میشی امام مبو کے یا است او بو گے ۔ انہیں مرسوں کے تعلیم یافتہ ہستیوں کے نام اگر بیش کرد کے جا کہیں تو ایک اچھی خاصی فہرست ہوجائے گی جن کے منعلق کہا جا سکتا ہے کر برآخر مرسوں ہی کے تو بیدا وال بین ۔ یونیورسٹیوں سے لے کر تعلیم کے جھو لئے اوارون نک غورسے دیکھا جائے تو انھیں مرسوں کی سراوار نے کئی شعبوں کو زبیت بخشی ہے۔ علم وادب، صوف و نحو ، فلسفہ و منطق، طب و حکمت ، فین شعبہ کو کا رائم بنانا قصیدہ کوئی ، منتوی بر کمال ، تصنیفات عالم علم کے لیے انھیں کا چندہ ہے ۔ اس تعلیم کو کا رائم بنانا منتظمین اور اسا تذہ کا فرمرموجا تاہے ۔

ا بندائی دینی مرسے بین سطے بیتائم کئے جاسکتے ہیں۔ اول تووہ جو ہر محلہ کی سبحد سے منف ل بہوں با مسجد سی میں اس کا انتظام ہو۔ جس سی حجو لئے ججو لئے طلبار اپنے دین کے ابتدائی احکام سے روشنا س ہوں ۔ ان مرس سے فائدہ یہ موگا کہ اس سے طلبا ومیں وین کی روشنی اُم اگر موگی راس لسلہ بین می کوریکونا ہے کہ سم کھر گھر حبا کر والدین کو علم کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں سمجھائیں ۔ ان کے بجون

کے نام وعمر نوٹ کریں اور کوسٹسٹن کریں کہ زیادہ سے زیادہ نغداد میں بیچے مدرسہ آئیں اور نرآنے کی بنا پراس کو تحقیق کریں ۔ اور کوسٹسٹن کریں کہ ان رکا ویوں کودور کیاجائے اور وہ سب مدرسہ آسکیں۔ اس کے لیے ہر مسجد ہیں جاعت کی طوف سے ابک وفتر بنا با جائے حس کی رو سے مدرسہ ہیں داخلہ کی قابل عمروالے تمام الط کے اور لوگر کیوں کی تعداد معلوم ہو سکے ۔

تے جوابتدائی تعلیم دے سکیں۔

تبسرے وہ مارس میں جن میں دینی تعلیم کے ساتھ اردو ، عربی اور فارسی زبان کی نسانی اور ادبی تعلیم کے ساتھ اردو ، عربی افران کی نسانی اور ادبی تعلیم کے بارے میں بھی تعلیم کے اس کا فائدہ بر میں کا کہ اس کے ذر بعبر میں دینی خرور بات سے ساتھ ساتھ دنیاوی مغیوں میں جیسے اسا تذہ مرسین ، مترجمین ، کتب خاتوں کے نگران ، لکی ار اور ریڈر بر وقعیم اور والس جا نسلر جسے عہدوں بر مامور کرنے کے لیے امید وار ملیں کے اس میں درسی نظامی کے ساتھ دنیا وی نقیلم کی بھی تکمیل موگی ۔

یہ بالکل خروری ہے کہ مختلف درجوں کے طلبار کے لیے عام طور پر مرسفہ واعظین کو معوکیا جائے یجن کے لکیج کے ذریعہ معلومات کا ذخیرہ مہیا کیا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہو گاکہ سارے نہ سہی چنرطلباً السے بیبی گے جن کے شوق کو اُجا گرکیا جائے کہ اور وہ خود مختلف دیگر علوم حاصل کرنے کے ذرائع کھی اُجھونڈ یں گئے۔ ایسے طلبا کی ہمت افزائی کے لیے ایک شعبہ بنالیا جائے جس میں نعلیم اور دلیسرچ کے مواقع ہمیں اُجو نڈ یں گئے۔ ایسے طلبا کی ہمت افزائی کے لیے ایک شعبہ بنالیا جائے جس میں نعلیم اور دلیسرچ کے مواقع ہمیں ہوں۔ اگر سیجی لگن اور محنت سے یہ کام کیا جائے تو کوئی شکل بات نہیں۔ اس کی چند ذندہ مثالیں آج کے دور میں موجود ہیں۔ شالی مندیں ، ندوۃ العلماء و دیو بنداس کی زندہ مثالیں ہیں اور حبوب میں وارالعام عمراً باد ، اس کی زندہ مثالیں ہیں۔ او

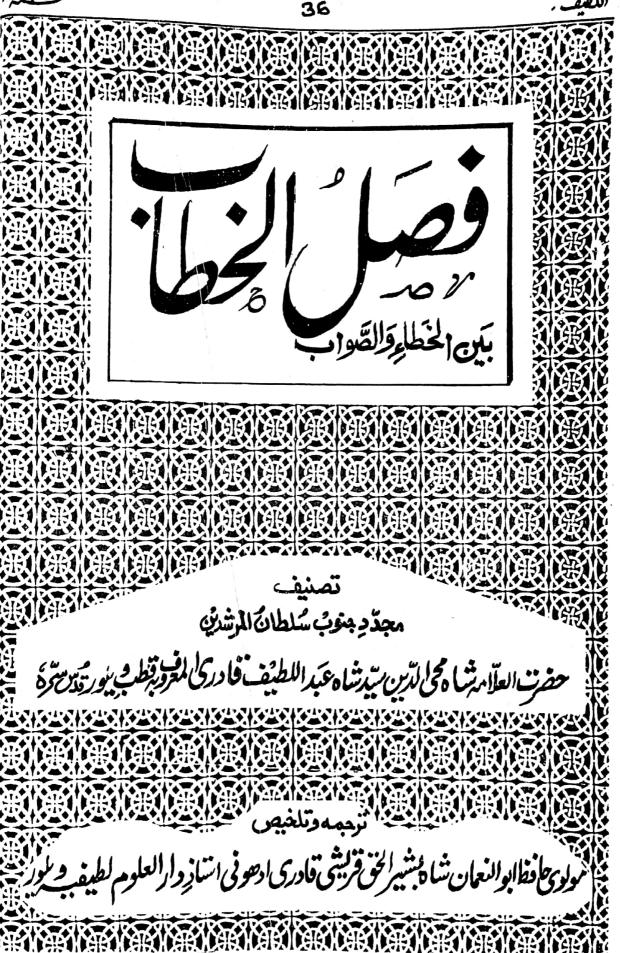

#### فاشده نملك

## زبارت فبوراور زبارت كے بيسفراوران دونول منعلقا

واضع بهوکه ابل ایمان کی فرون کی زبارت کرنا اوران کے لیے مغفرت کی دعاکر نا مستحب اوراس
مسلمیں سارے علائے کوام کا اتفاق ہے۔ جیساکہ بجوالرائق اورعالمکیری بین مرقوم ہے۔
زبارت کا حکم اس لیے ہے کہ وہ موت کو یا درلاتی ہے۔ اور خلب کی فسا وت اور دنیا کی رغبت
سے را کی دلاتی ہے۔ اور یہ فلت کیے رفت اور عبرت کا باعث اور افرت کی یا دکا موجب بنتی ہے یہاں چہ
حدیث میں آیا ہوئے : زود لو الفنور فیان ہا استا کہ والا فسور ، قبروں کی زبارت کرو بے شک یہ تجہیں
آفرت کی یا دولاتی ہے۔

زیارت قبور سی مسئلہ بی قابلِ اعتاد عمل میت کے لیے دعا اور استغفار ہے اور ہی سنت بھی ہے ۔ سرور عالم صلی الشرعلیہ ولم جنت البقیع تشریف لے جانے تھے اور اہلِ بقیع برسلام تھیجنے اور اک کے بیے استغفار فرماتے تھے ۔ جیسا کہ مشکوٰۃ کی شرح ہیں مذکور سے ۔

نبئ كريم صلى الشرعليدولم كوزيارت كيد مسكري علائ كرام كا اجماع به كرده قولى اورعملي تتون من من كريم المنظمة ولي اورعملي تتون على من كريم النظم المريسة النظم الدرمستحبات بين مؤكد نرين سنحب سبع - قاضى عياض شافعى فرط تيرين :

بین مجبر اس مردرعالم کی مزار افدس کی زیارت ایک السین سنت ہے جس کے سنون ہونے پراجاع ہے اوروہ ایک السی فضیلت سے جس کی غیر معمولی ترغیب اور تحریص دلائی گئی ہے ''

بعض الكى علائے كرام نے ترنبوئى كى زيارت كو واجب قرار دياہے اور دوسرے كانيات كر دينے ہيں اور ان كے نزد كيكر دخفی، شافعی، حنب ہى علائے كرام الا ديل كے ساتھ ستنت واجب قرار دیتے ہيں اور ان كے نزد كيك ستنت واجب قرار دیتے ہيں اور ان كے نزد كيك ستنت واجب مراد ہے اليسى موكد سنت ہے جس كى ترغبب غير معمولى طور بردى كئى ہے ۔ جيسا كر جذب القلوب الله مراد ہے۔

ریارت کے دفت ہی قبور کا احترام ان کی جانب چرہ کرنے میں ، ان سے نز دیکی اور دوری اور بیٹھنے میں آداب کی رعایت ان کے در مات دمراننب سے مطابق واجب ہے رجیبا کہ ان کی زنرگ مين ان تمام باتون كاباس ولمحاط كياجا تا تها رجيها كرُجامع المردوز اورُشرح مشكوة اور اللالى الفاخرة في تذكرة الأخراة مين مدكور ب \_

جب نم کسی بزرگ کی فرر زیارت کے لیے جاؤ توان کی عظمت دبزرگ کو بیشِ نظر رکھتے ہے جاؤ توان کی عظمت دبزرگ کو بیشِ نظر رکھتے ہوئے درب واحترام کواپناؤ ۔ کذا نی زاد الآخرہ

مولان مخدوم محد بإشم سندهي أين كتاب "حياة القلوب في ذيارة المحبوب" يب زبارت

مرورعالم كي داب ين دفسط ازين: -

صاحب ِ فتاوی عالمگیب ری فرانے ہیں:۔

مواجه شرف بیں حالت نماز کی طرح (با ادب کم طرح دبیں اور رسول کریم کی مبارک مسعور اور منور صورت کو لینے ذہن بیں لا بیں کو یا کہ آئی اپنی مزار اقدس میں سوئے ہوئے ہیں اور اس کو جانتے ہی اور اس کے کلام کومکن رہے ہیں جیساکہ" الاختیار نی سٹرح ِ مختار میں مذکور سے :۔

بلکرزارین فیزبونی کے علاوہ دوسرے حضرات بھی اگر متبرک مقامات کی جانب متوجہ ہوں اور الترتعالے کے مقارب و برگزیدہ بندوں کی شکل وصورت کوعظمت وجلائت کے ساتھ ابنے ذہری بہت بحفر کرلیں نوید بات شریعیت مطہرہ کے خلاف نہیں ہے ۔ اوراس سے محض سعادت اور قرب کی تحصیل مجوتی ہے ۔ جبیبا کرشیخ الہم ندشاہ عبدالحق محدث دہوی لئے مدارج اوراس کے تکملہ میں بیان کیا ہے۔ بہت کہ مدارج اوراس کے تکملہ میں بیان کیا ہے۔ بہت العماد شاہ عبدالعزیز محدث دہوی تعبم الدین کے جواب دمطبوعہ سے ۱۲۳ ہے ) ہیں سے مدا تعلماء شاہ عبدالعزیز محدث دہوی نعبم الدین کے جواب دمطبوعہ سے ۱۲۳ ہے ) ہیں

فرط تے ہیں: ۔ نماز عنشاء کے بعد درود پشریف جس صیغہ کے ساتھ بھی ہو مریئر متورہ کی سمت متو ہر مہو کہ نبی کیم کی مبارک دمسعو دصورت کو اپنے ذہین و فلب بین شخیر کرتے ہوئے نسوم تبر طبیھنا جلہیے۔ نربارت کے لیے سفر کرنے کے بارے ہیں اختلاف ہے۔ صاحب "مفتاح البیت العنیق '

مکھتے ہیں کہ امام نودی شافی سنے قرمایا:۔

تمین ساجد رسید نبوی برسیب الحام بمسید افضلی کے علاوہ دیگر مقامات مثلاً بزرگان دین کی مزارات اور فضیلت والے مقامات وغیرہ کی طرف سفر کرنے کے بارے بین علائے کرام نے اختلاف کی بارے بین علائے کرام نے اختلاف کی بارے بیا دی فقی الم میں نج ابو محرج بنی نے فرایا کہ تین مساجد کے علاوہ دیگر مقامات کی طرف سفر کرنا موام ہے ۔ لیکن بہارے دیگر فقیما کے کرام کے نزدیک صحیح اور درست موقف تو وہی ہے جو کو امام الحربین اور محقق فقیما نے اختیار کیا ہے ۔ اور وہ یہ ہے کہ سفر نہ حرام ہے اور نہ مکروہ بلکہ حالی ہے۔

شيخ ملاعلى فارى حنفى " شرح عبن العلم سي لكفته بن:

بخاری اور سلم کے علاق دگر کہ ہوں ہیں ابو ہر رہے اور ابو سعیدی روابیت کردہ صدیث لا قتند دوا المرحال آئی ہوی ہے۔ اس سے مرادیہ ہے کہ میری مسجد اور سجیر حرام اور سجد اقصلی کے سواکسی قطع زمین سے حصول برکت کے خیال سے سفر کی اجائے ۔ لیکن اس حدیث سے انبیار کم اور اولیا وعظام کی قبوں کی زبارت کے لیے سفری ما لغت تا بت نہیں ہوتی ۔ کیوں کہ حصر مساجد کے حق میں ہے۔ تام مشاہداور مقابر کے حق میں نہیں ہے۔ انتہی

شيخ المندعبدالي مخدف دلوى نرجبه مشكوة "بس فرماتيس:-

اولیائے کرام کی خرارات کی نہارت کے بیے سفر کرنے کے بارے بیں اور مقامات منبرکہیں بہتنے کے بارے بیں اور مقامات منبرکہیں بہتنے کے بارے بیں افزاد اسے ۔ بعض علماء نے مباح قرار دباہے اور بعض نے حرام قرار دباہے میں اختلاف ہے ۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ ان مقامات رمسجور حرام ہمبور نوع میں مسجد اقصلی کے علاوہ کسی بھی مقام کے بلیے نزر کے طریقہ پر قصد کرنا اور جانا درست نہوگا۔ اگر ان تین مقامات کے علاوہ کسی بھی مقام کی ندراور منت کرلے نواس کا بوراکرنا وا جب نہوگا۔ اور بعض علاء نے کہا ہے کہ سفر کی ما نعت ساحد کے حق بیں ہے ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان بین مساجد کے علاوہ دیگر مواضع اور مقامات کی علاوہ دیگر مواضع اور مقامات کی طرف سفر کی ما نعت کا مفہم اس حدیث سے خادرج ہے بینی انبیا میکرام اور اولیائے عظام طرف سفر کی ما نعت کا مفہم اس حدیث سے خادرج ہے بینی انبیا میکرام اور اولیائے عظام

کی قبروں کی طرف سفرکرنے کی جما نعنت تابت ہمیں ہوسکتی ۔

تیز مولانا شاہ عبدالحق محدّث "جذب القلوب" بیں فکھتے ہیں :
لا فت شدوا المرحال کی حدیث سے سفرکی ما نعت ثابت نہیں ہوسکتی جاں جہ مخوکا قاعدہ بھی ہے کہ است نشناء مفرغ بین ستشنی کا مستشنی منہ کی جنس سے ہونا لازم یہ الزم نہیں آئے گی اوران مساجد کے سوا

سفرسے منع بھی کیسے کیا جائے گا ،جب کہ جج جہاد، دارالفرسے ہجرت ، تجارت اور تمام د سیاوی مصالح اور فوائد کے لیے مفرکرنا جا کر سے اور شریعیت مطہرہ کے موافق امریعے رجس پرسارے فقہادکا

اتفاق ہے ۔

جز الاسلام امام غزالی و کیمیائے سعادت کے رکن دوم کی سانوی اصل میں اکھتے ہیں:
دوسری قسم سفر برائے عبادت ہے جیسے جج بیت اللہ ، جہاد ، انبیائی ، اولیا برجھابر اور العین کے مزارات کی زیادت بلکہ عالموں اور بزرگوں کی زیادت ہے ۔ جن کے چہروں کھوف دیجھنا ہجی عبادت ہے اوران کے مقابر ومشاھد کی فوائد وبرکات بیں سے ایک برکت بر ہوتی ہے کہاں بزرگوں نے نقش قدم بر جلنے کی رغبت کے فوائد وبرکات بیں سے ایک برکت بر ہوتی ہے کہاں بزرگوں نے نقش قدم بر جلنے کی رغبت اور خواہش پیدا ہوتی ہے ۔ اوران کے مقابر ومشاھد اور خواہش پیدا ہوتی ہے ۔ امہذا ان کا دیدار کھی عبادت ہے اور بہت سادی عباد نوں اور ریافتوں کا اصل تا بت ہوتی ہے ۔ جب ان نفوس قدسیہ اوران کے ارشادات کے فوائد و برکات زیادت کہا والوں کے ساتھ بھوست ہوجا بیس تو فوائد دو گئے ہوجا تے ہیں ۔ لہذا زیادت کا ہوں اور بزرگوں کے مقبروں کی زیادت کے لیے قصد و ارادہ کے ساتھ جانا جائز ہوتا ہے ۔

اوررسول الشرصلى الشرعكير ولم نے يرجوار شاد فرما با ہے لا ختشد واالرحال براس بات كى دىيل ہے كرتمين مساجد كے سواد گرمقا مات اور مساجد سے تبرك حاصل كرنے كى غرض سے سفر نهري كريں كريں كريں تام فضيلت بيں برابر ہيں۔ كبكن علمائے كرام كى زيادت اس فاعدہ سے تنہ كى نوادہ وہ ندہ ہوں يا وفات كي گئے ہوں۔ غرض مصول بركت كى خطار انبائو اور اوليا وكي فروں كى زيادت كے ليے جانا اوراس نيت سے سفركر نا جائز ہے ۔

مولانا ابوالمكارم دكن الدين علا والدوله احرين محدالبيانكي قدس سرة كے احوال بين صاحب " "نبغات" فراتے بين كراكب دروليش لے ان سے سوال كيا كہ حبب است بم كو فريس ادراك كى قوت نہيں ہے اور جسم روح سے اکت ب کرنا ہے اور وہ اس سے مجدا ہو جکی ہے اور عالم ارواح بیں مجاب نہیں اسے مجدا ہو جکی ہے اور اس سے مجدا ہو جکی میں اور اس سے مجدا ہو جائے ہوں کہ میں مقام سے بھی کسی بڑرگ کی دوح طرف توجہ کریں ہے ولیسے ہی ہوگا جیسے قرریان ماری تو بھر کہوں فرکے باس جائیں ؟

سنیخ کے قرابا ، قرر بہانے بین بہرت سے فوائدونبرکات ہیں۔ ایک بیرکر جب کسی خص کی زیارت کے لیے جائیں گئے اور جبنا زیادہ جائیں گئے اس کی نوجہ انتی ہی تریادہ ہوگی اور جب فرکے پاس بہنجیں اور آنکھوں سے قبر کا سنا ہرہ بھی کریں تو اس کی فبر کی طرف بھی اس کی حین شغول ہوگی اور اس

طرح اس کوتوجہ ام حاصل ہوگی اور رزیارت کا) فائرہ بہت زیادہ ہوگا۔ دوسرا پیرکہ ارداح کے لیے اگر چپر کہ کوئی حجاب نہیں ہے اوران کے لیے ساراجہاں ابک ہے کیکن حبن سم میں روح سنٹر سال کک رہی ہو اور جسم محشور میں حشروا قع ہونے کے بعد ابدالآباد کک رسے گی۔ وہ جسم جس جگہ رقبر ہم ہوگا روح کی نظراوراس کا تعلق اس حکہ کے ساتھ زیادہ ہوگا۔

۔۔ اس وضاعت کے بعد نیخ نے حکایت بیان کی کہ ایک مرتبہ میں جنید بغدادی کی خلوت گاہ نظا وراس خلوت گاہ سے ذوق تمام حاصل مور ہاتھا۔جب ان کی خلوت گاہ سے با ہرآیا اوران کی قب رہر چلاگیا نو اس جگہ میں نے وہ ذوق نہمیں یا یا۔

میں نے پر بات شیخ سے عرض کی تواکفوں نے فرمایا : کیا تم لئے یہ ذوق مبنید بغدادی کی وجہ

سے نہیں بایا ؟ عرض کیا : ہاں ! کیم فرط یا :

ظاہر ہے کہ جس مگر اکفوں نے صرف چند مرتبہ قیام کیا تھا تو ذرق حاصل ہوا اور جوجسم کے کئی سال مک اس کی صحبت بیں تھا نو اولا یہی ہے کہ ذرق زیا دہ حاصل ہو۔ لیکن ہوسکتا ہے کہ اس کی صحبت بیں تھا نو اولا یہی ہے کہ ذرق زیا دہ حاصل ہو۔ لیکن ہوسکتا ہے کہ اس کی مشغولی کے باعث صاحب فرسے توجہ بیں کی واقع ہوگئی ہو۔ آخر خرقہ جو مشارم کے کوم سے بہت ہی بہنا جا تا ہے ۔ اور جسم خرقہ سے بہت ہی بہنا جا تا ہے ۔ اور جسم خرقہ سے بہت ہی

ر بارت کے فوالد بہت ہیں۔ اگر کوئی شخص اسی مفام سے نبی کریم ملی التعلیہ وسلم کی روح افدس کی جانب منوجہ موتو فائدہ بائے گا۔ لیکن اگر مرینہ منورہ جلاجائے تواں حضرت صلی التعلیہ سیلم کی روح مقد مسراس کے جانے اور راہ کی صعوبت سے با خبر ہوگی اور حباس جگم پہیجے نواحساس و شعور کے ساتھ روضہ نبوی کو دیکھے گا اور پورے ذہن و دل کے ساتھ بنگریم ملی اللہ علیہ وسلم کی جا نب متوجہ ہوگا۔ مرینہ متوجہ ہونے سے جو نوا کد اور برکا ن حاصل ہوں گے اس کے مقابلہ بین دور سے روحا نبیت کی طرف متوجہ ہونے سے جا اہل مشاہدہ پر پوری طرح واضح ہے۔ نسبت سے - اوران فوا کہ کے درمیان جو غطیم فرق سے یہ اہل مشاہدہ پر پوری طرح واضح ہے۔ اگر قبر میر جانے کا کوئی فا کدہ ہی نہیں ہے تو سرورعالم غزدہ احد میں نہمید مولئے والے محابا کرام اور جبت ابنی مشاہد نہیں ہے جا والے محابا کرام اور جبت البقیع میں مدفون حضرات کی زیادت کے لیے قبر ستان تشریف نہیں لے جاتے۔ ان است اور قبر مولئے ہی دیا بیت واضح سے کرزیادت فبور مستحب ہے اور قبر مولئے ہی دبنا بلکہ صاحب فرکی تشکل وصورت کو ذمین میں شخصر کرلینا ہمی سعادت اور حصول تقریک ذریعہ ہے۔ دبنا بلکہ صاحب فرکی تشکل وصورت کو ذمین میں شخص میں تکھتے ہیں: دبنا بلکہ صاحب فرکی تشکل وصورت کو ذمین میں تصویر نصل میں تکھتے ہیں: دبنا بلکہ صاحب فرکی تا کہ مصنف تیر ہو ہی اب اسرار الجے ہے) کی کتا ب سابع میں فرماتے ہیں: -

مین بی کریم صلی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا: لا قشد المرجال الثلاثة مساجدا مسجد لوام بسجافها اور میں بیری سجد کے سوا کہیں سفر نہ کرو ۔ اس مدیث سے بعض علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ علماد اور صلی اللہ کے متعا براور مشاہد کی زیادت کرنا منع ہے ۔ یہ بات مجھ پر کھل نہ سکی کہ نی الواقع یہ مسکم ایسیا ہی ہے جیسا کر بعض علماء نے مذکور مدسین سے استدلال کیا ہے ۔ کیوں کہ شریعیت مطہرہ بیں نہارت کے معرف موجود ہے ۔ جیاں چر نہی کریم نے ادشا و فرما با بکنت فیصیت کم عن فرما رہ کہ اور القابور فنوودھا۔ بیں تجہیں قبروں کی ذیارت سے منع کیا کرنا تھا۔ ایس اب تم فرما رہ کرو ۔

ندکور حدیث ان تین مساجد معے منعلق ہے جو فضیات ہیں ایک دوسرے کے مائل ہیں۔ دبقب ہیورے مساجد فضیلت ہیں برابر ہیں۔)

پس کوئی شہرابیا نہیں ہے جس میں مسجد نہ ہو لہذا ایسی صورت بیں شہری سپر جیوڑ کرکسی دوسری مسجد کی طرف سفر کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا ۔ لیکن مشاہداور مقابر ہا ہم مساوی نہیں ہوسکتے کیوں کہ ان کی تربارت کی مرکت اصحاب قبور کے درجات و مرانب کے محاط سے ہوگی ، جو عندالٹر انھیں حاصل ہیں ہل الگرکسی حکم میں ایک ہی مسجد مہن نو اس مقام سے دومرے کسی البیے مقام کی طف سفر کرنا جس میں میں ہردوسرے مقام کی طف سفر کرنا جس میں سجد بہو ورست نہیں ہے ابتہ اگردہ چاہے۔ کی طف منتقل موربہ دوسرے مقام کی طف منتقل موج اسکتا ہے۔

کانش بنی جان سکنا کر کہا اُس بات کا قائل انبیائے کرام مثلاً حضرت ابراہ ہم محضرت موسی کا اور حضرت کی مخترت کو می اور حضرت بھی وغیرہ کی مزارات کی طرف سفر کرنے کو بھی منع قرار دیگا ہیا گر منع کرے تو یہ بات انتہائی محال ہوگی اور اگر مسفر کو جا کنز قرار دے نوعلاء ، اولیا ءاور صلحا کی مزارات اسی حکم ہیں داخل مجھی جا کیں گی۔ بیس نعبد نہیں ہے کہ سفر کے اغراض و مفاصد میں بات رشخصیل برکت ، نشامل ہو جسیا کہ ننگی میں علیہ کرنے اس نا مسمر نے اور میں نزامل میں سے بند میں کرچھانید برخص انتہاں

زندگی میں علمار کی زیارت سے مفاصد میں شامل ہے۔ یہ بجٹ سفر کے جواز میں تھی۔ انتہی . . میکن ہم عور توں اور مرد دں کے انتقاط سے جن منکرات شرعیہ کے وتوع اور رونا ہونے کا

احساس کررہے ہیں تو طرورت اس بات کی ہے کہ ہمان خلاف شرع امورکوختم کردیں ۔ یہ نہیں کرکسی امر جزدی کی وجہ سے کسی امر گلی کو ترک کردیں ۔

أمام مفرى" الارت د"كم باب الجهاد بين فرما ته بين:

عورتوں کا جہاد بین نیر طلبا جائز ہے۔ جب کہ ہم ان کے ساتھ نٹر کی رہنے ہیں۔ حضرت بحسن بھری اورام ابن سیریں بعض جنازوں بیں نٹر کیب ہوئے جن میں نوصر کیا جارا تھا۔ یہ دیکھ کرا مام ابن سیری نے والیس جائے کا اوادہ کیا نوحض ت حسن بھری نے ان سے بہا کہ اگر ہم اس طرح جب بیری کی دیکھ کر سنت کو جبوٹو دیں نواس طرح ہم ہمیت سی سنتوں کو خیر باد کہ دیں گے۔ اس واقعہ کو امام ذکر یا نے " نثرح رسالہ القشیر ہیر " میں ذکر کیا ہے۔

اور مع مرابن احد العدنى في بين شرح" نزاجم البخارى بن مووضا مت بي ع وه بهي اس

مونف سے قربیب ہے۔

امام علامه عبدالله بن عمر مخرمه سے دریا نت کیاگیا کراگرکسی جنازه بی مختلف اور منتعد د منکان شرعبه موجود بول متلاعور تول کا کان اوران کا مردوں کے سائفا ختلاط وغیرہ توائیسی صورت بی کوئی شخص جنازہ بیں شرکی نہوتو کیا اسے معذور نزار دیا جائے گا؟ جب کراس کے بیے بہان ممکن نہیں ہے کہ وہ ان منکرات کا ازالہ کرسکے۔
امام موصوف نے جواب دیا کہ باطل کی دجہ سے من کو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ اگروہ خلاف شرع

کام ردک سکتاہے نو جنازہ ہیں ننرک بہوکر بیکام انجام دے ۔اوراگر نہیں روک سکتا ہوتو ابیغ دل میں غیر مشروع کام کومکروہ سمجھے۔اس کرا ہت اورنا یہ ندیدگی کے باعث عندالتراجرونواب بائے کار اورابن عبدالسلام نے بھی ندکورہ مسئلہ کے موافق طوبل جواب دباہے ۔والتر اعسلم فقاولی العدنسری عبارت میکی مدائی۔

" تحفہ "کے مصنف شیخ ابن مجر کی سے سوال کیا گیا۔ کیا اولیا دکرام کی مزادات کی زیارت
کے اداد سے سے ایک متعین وفت ہیں سفر کرنا جا کرنے جب کہ مزادات کے باس کثیر مفاسلہ
با کے جانے ہیں مجسیے مردوں اورعور توں کا اختلاط اورکٹیر حریا غوں کا روشن کرنا وغیرہ و با کے جانے ہیں کہ جواب دیا: اولیا کے کرام کی مزادات کی زیادت کرنا اوراس کے لیے سفر کرنا اور تقرب ابی اللہ کا ذریعہ ہے اور شیخ ابو محد کا یہ قول کہ صرف فیر نبی کی زیادت کے لیے سفر کرنا

مسخب ہے۔ اس کی تردید الم عزالی نے کردی ہے۔ حدیث بین تبین مساجد کے علاوہ دیگر مساجد کی طرف سفر کرنے کو منع کیا گیا ہے۔ اس کی علت یہ ہے کہ حب تہا م مساجد فضیلت و تواب میں مساوی ہیں تو کسی سجد کی طرف سف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں سیف یخ ابو محد نے اسی ممالفت پر قیاس کیا ہے لیکن حضرات اولیاء کے درجات ومراتب ، تقرب الی اللہ کے لحاظ سے متفاوت اور متفرق موتے ہیں ساوران کے اسرالہ ومعادف کے اعتبار سے زیارت کرنے والوں کو

ر بیارت میں متعدد اورگوناں گوں فوائد و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ بہیں سے زارات اولیار کی طرف قصدوارادہ کے ساتھ سفر کرناحرف مردوں کے لیے سنون ہونا اور ان کی نذروں کا منعقد مہونا معلوم ہوگیا۔

رورسائل کنے جن برعات اور موکات کی جانب انفارہ کیا ہے یہ اس سے میں اس سے کی چیزیں ہیں کہ ان کی دھبر سے قربات اور سخبات کو ترک نہیں کیا جا سکتا ۔ بلکران قربات پرعمل کرنا اوران برعات کا انکاروازالرا نسان پرلازم ہے ۔

ا در فقهائے کوام کنے ذکر کیا کہ قطع نظر طوائ واجب کے مندوب طواف بھی عورتوں کی موج دگی کے ساتھ کیا جا تا ہے اوراسی طرح رمل بھی۔ البتہ فقہاء نے حکم دیا ہے کہ عورتوں سے موج دگی کے ساتھ کیا جا تا ہے اوراسی طرح رمل بھی۔ البتہ فقہاء نے حکم دیا ہے کہ عورتوں سے مور دیتے ہوئے کواف اور رمل کریں۔ اور جو کھی حرام دیکھیں تو منع کریں بلکم مکن بوتواس کا

ازالهكرس\_

اور حسن نے اختلاط اور اس جیسی چیزوں سے خوف کھاتے ہوئے زیارت ہی کو مطلقاً منع فرار دے نواس سے بہ بات لازم آئے گی کہ وہ طاف ، رمل، عرفہ اور مزد لفہ میں قیام اور رمی کو کھی منع فراد دے ۔ اور انمہ کرام نے ان امور میں کسی امر کے متعلق مالغت نہیں کی جالاکم ان سازے امور کے اندرا ختلاط ہی اختلاط ہے۔ فقہ انے نفی اختلاط کو منع کیا نہ کہ اسون سم کے امور یہ اختلاط کو د

آورض نے اختلاط کے خوف سے زبارت کا انکا دکیا ہے اس کی حلالت سے دھوکہ نہ کا کو اور اس کے کلام کی محمول کو مہاری بیان کردہ تفصیل پر منعیں کروہ ۔ ورنہ اس کے بیے اور کوئی وجہ نہیں ہے ۔ اور اس کا یزعم کر اولیاء کرام کی زبارت بدعت ہے ، کیوں کر اس کا رواج سلف کے زبانہ نہیں نہ نہا ممنوع ہے اور اس کے قول کو نسلیم کرنے کی صورت میں بھی وہ بدعت منیہ نہیں بلکہ بدعت وا بحبہ قرار بائے گی ۔ ب

ميسا كنود أنعول لف تصريح كي سے - علامه ابن حجر كاجواب كمل موا -

اور بواہر کی عبارت میں سے کہ زیارت فبور اور حس فدر ممکن ہوسکے قرآن کریم کی الاوت اور میں بیوسکے قرآن کریم کی الاوت اور میں سے دایک عالم یااس کے مثل دمی کی قبر کے نزدیک کسی مخصوص دن میں اجتماع بدعت نہیں ہے بلکہ الیسی زیا رت مندوب اور شخس ہے ۔ ایک الیسی زیا رت مندوب اور شخس ہے بلکہ الیسی زیا رت مندوب اور شخس ہے ۔

"مصباح الانام" كي مصنف سترهوي فصل مين الكھتے ہيں:-

جان لیجئے! ہے شک سنجدی کے مفوات اور وا میات میں سے ایک بہ ہے کراس نے سب المسلین خاتم النبین مبین مبیب رب العالمین محرصلی الشرعلیہ وسلم کی زیادت کے لیے سفر کو ممنوع خواد دیا۔ بلکہ مقام احساء کے لوگ زیادت نبوعی سے مشرف ہوئے اور حب مقام درعیہ میں پہنچے تو نجدی نے ان کی داڑھیاں منڈھوادیں اور انھیں انتہائی خستہ صالت ہیں درعیہ میں بہنچے تو نجدی کے اور ان سیامقعد سے احساء کی طرف لوٹادیا ۔ حتی کراس سال دنیا جہاں سے لوگ درعیہ ایہ نے اور ان سیامقعد محص زیادت نبوعی اور جج تھا۔

بعض اوگوں نے نجدی کو برکہتے ہوئے بھی سناکہ بیشنکون ہیں مدمینہ کے راستے برجا رہے ہیں۔

انھیں جانے دو اورمسلمان وہ ہیں جو ہارے حلقے ہو

ہے - اور ابومحد لے فرما با کر حضور اکرم کی زیار ت کے سواکسی اور انسان کی زیارت کے لیے سفت مستحب نہیں ہے۔جیسا کرم نے تیرصوبی فصل کے مانمرسی سان کیا ہے۔

زبارت نبوی کے لیے سفر کوممنوع قرار دینے والے حضوات اوراولیا نے کرام کی زبارت کے لیے سفرکوغیرستخب واردینے والے وضات کے موفف کی نردید امام غزالی نے"الحیار" میں

کردی ہے۔ اس فرق کومیش نظر کھیں کرنجدی فیر نبوع کی زیارت کرنے والے کوعفاب اورعناب کررہا، میں میں میں میں میں کرنے ہیں کہ رہے ہیں کہ رہے ہیں کہ اورابن تیمیہ نے برنہیں کہا ہے کہ قر بوع کی زبارت کرنے والا خطاکارسے بلکروہ برکہ رہے ہیں کم بالاست قرنبوي كي ربارت غيرستكب بهذا مسجد ببوي كي طرف سفركي نبيت كي جائع اوراس كے صنمن بين نبئ كريم كى زبارت كى جائے اس نے بعدابي تيميہ نے جو كلام كيا ہے وہ جدال قابل

. نیزمصباح الانام کے مصنف ندکورہ فصل میں لکھتے ہیں :۔ "احیاء" میں ذکر کیا گیا ہے کر اللہ تعالی نے ایک فرشتہ کو قبر نبوی کے باس مقرر کیا ہے جوہر اس متى كاسلام بارگا و رسالت بين پېنچا د بيا ہے جس نے آپ پرسلام بھيما ہے۔ بموغزالی لنے فرمایا،

براس شخص کے تی میں ہے جوا جب کی مزاد ررحاخری نہ دے سکا۔ بھر کھلا کیسے است مخص کا سلام آب کی بارگاہ میں نہیں بہنچے گاجس نے وطن سے مفارقت اختیار کی اور آب کی مجبت اورشوق میں وادبوں کوطے کرنے ہوئے روضہ اقدس بر آپہنیا۔ انتہی مرکورہ دونوں فصلوں میں مصنف"مصباح الا نام" کی طری طویل مجت ہے۔جس کے نفل ي بها س گنجا كش نهي ۔ ••

### فانكزكا نمبسر

### درتبرك

ماحب نفسير ملالين سورة البقرة كى تفسيرس فراتے ہي : وقال لهم نبيمهم ان ابته ملكه ان يا تبكم الت ابوت فيه سكينة من ريكم وبفية مما توك ال موسلى وال هارون نحمله العلئكه ان فى ذلك لا بية لكم ان كنتم مؤمنان -

مولانا شاہ دلی النّدمخدّث دلہوی '' فتح الرحمٰن' بین فرط نے ہیں: بنی اسرائیل کو ان کے بیغمبر تیمویل نے کہا کہ طالوت کی بادشا ہدت کی نشانی یہ ہے کہ تہا ہے۔ پاس ابک صندون آئے گا جس میں تہہا رہے بروردگار کی جا نب سے نسکینِ فلب کا سامان ہے جس كے سبب سے نم لوگ جنگ كے ليے آمادہ بوجاؤ كے اوراس صندوق بي آل موسلى اورا لي اورا كے كي اتنا راور متروكات ہوں گے ۔ اوراس كوفرشنے الھالائيں گے ۔ بے تسك اگرتم صاحب لقين ہوتوانس صندوق میں تہمارے لیے نشانی ہے۔ مولانا شاہ عبدالقادردہلوی و موضح القران، میں فرواتے ہیں:۔

ا اور کہا ان کوان کے نبی لنے نشانی اس کی ملطنت کا برکر آدے نم کوصندون عس میں دل جمعی سے تہمارے رب کے طرف سے اور کچے چیزیں جو جھوا گئے موسلی اور الرون کی اولاد اٹھالادیں اس کو فرشتے اس میں نشانی ہے تم کو اگریقین رکھتے ہو یہ انتہی

اوريه فاكره موضع القرآن كيما شيرير تخرير فرما تيس :-

"بنی اسرائیل میں ایک صندوق عیلاً تا تھا مس میں تبرکات تھے موسی دہارون کے راوالی کے قوت سردارك أكف لع بيلت أوردسمن برحمله كرت تواس كواكد دهرلين ربجرالتدفيح دبنا وجب بدنبب بوكفوه صندوق این سے میصن گیا عنیم کے ہاتھ لگا۔ اب جو لما اوت با دشاہ موا وہ صندوق خور بخوردات کے وقت اس کے گور کے سامنے اموجود موارسیب بر کفنیم کے شہر میں جہاں رکھا تھا اُن پر بلا بڑی یا بخشہروران ہوے تب ناجارا نہوں نے دوسلوں برلاد کرانگ دبا رمیر فرشتے بلوں کوہانک کربہاں لے اسے "انتہی صاحب جلالبن سوره يوسف كي تفسيرسي فرما نفين ؛

اذهبوا بقسيمى حذا فالقوه على وحبه ابى يات بصيبوا فلماان جاء البشيوالقاه على وجهه فارتدبصيرا

حضرت يوسف نے فرايا - ميرى فميص لے جاؤا ورميرے والد كے چرو ير دال دو توان كى الكورمي روشني أجائكى ريروي فمبص بع جس كوحضرت ابراهيم في اس وفت يهن ركها نهاجب كرامغين أكم من وال دياكي تعا - اوريمي فيبص حضرت يوسف كي كردن بي ربي حب كرد كنوس بي ولل دئے گئے تھے اور یہ جنت کی میص تھی حضرت جرس لی لے حضرت یوسف کے حکم دیا کہ اس قمیص کو الينے والد درحضرت بعقوم اس كي إس كي ديں ۔ حضرت بحبر كبل منے فرما يا ـ اس بي بو با س بے جب مرتض يرفدال دين وه شفاياب موكاريس ان كے جہرہ يرفرال دوتو الكمون مي بصارت لوس اكى -نيزصا حب جلالين تفسيرسوره يوسفظ مين فرمات بي: جب يهودا وعضرت بعقوب كے باس ميص كے كرابا اوران كے جبرہ ير طال دما توا كھو

میں روشنی آگئی۔ یہی وہ یہودائقا لائیس نے ) حضرت یعقوب کے پاس مفرت یوسف کی خون آلود تمبیص کے کرماخر ہوا نما۔ اس لیے اس لنے جاما کہ حضرت بعقو عبر کو فرح ور رورسے بم کمنا رکرے بھی طرح کراس نے انھیں منعوم ومحزون کیا تھا۔ جب تمبیص آئی کے چہرہ رپرڈال دیا تو ا تنکھوں میں رونی آگئی ۔

مولاناشاہ ولی اللہ د ملوی منتج الرحمل میں فوط نے ہیں :-حضرت یوسف نے فرما یا کہ میرا پرایس لے جا دُ اور اس کومبرے والد کے چہرہ کی ڈال دوماکہ دہ بینا اورصاحب بصارت موجا کیں ۔

نیزشاه صاحب اسی کتاب بین فراتے ہیں ، بیس جب خضرت بعفوث کے ساھنے مڑوہ سانے مروہ نیزشاه صاحب اسی کتاب بین فراتے ہیں ، بیس جب خضرت بعفوث کے ساھنے مڑوہ سانے والا ایپ نیا اورائ کے چرہ برخمیص ڈال دیا تو وہ بینا ہوگئے۔ مولانا شاہ عبدالقا در دمہوی "موضح القرآن ئیں کلھتے ہیں : مےجاوگر تا میرا اور ڈالومنہ پرمیرے باپ کے جلا آ وے آنکھوں سے دیکھتا۔

نيرشاه صاحب اسى كناب مين فروات بين:

پیروب بین فرش خبری والا والاگرتا اس کے منہ برتوا کھا بھرانکھوں سے دیجھتا ۔ انتہی مرکورہ آیا ت سے برکات کا ثبوت ملاحظ کیجے :۔

سشیخ الاسلام ذکر با مشرح رساله قشیرید" بین اولیا وکرام کیکرامات کے اثبات میں فرماتے ہیں ہوائے معروف کرخی طبقہ راولیا رہیں منبع فیوض و برکا ت ہیں۔ حتی کہ ان کا مزار کھی تریا تی آزمودہ ہیں بہت خص نے میں اس سے کچھ اخذ کیا وہ شفایاب ہوا۔ انتہی

"النہایہ"کے مصنف کیعنے ہی کرام مرملی نے اولیا کے کرام کے اُستانوں کو تحصیل تبرکیے ارادہ سے چو منے کو بغیر کرا مہت کے جا کز ہونے کا فتولی دباہے۔ انہی ۔

وأمصباح الأنام" كيمصنف سيسرى فصل من لكصنين :

نجدی نے فوافات اور بیہ وہ باتوں میں سے آبک برمجی ہے کہ اولیا ہے کام کی ذیار ت کا فصد اور اُن کے ساتھ حسن اعتقاد اور ان سے تعصیل تبرک کا عقیدہ شرک اکبر ہے۔ واضح رہے کراولیا ہے کام کی زیارت کا فصد اور اُن سے تعصیل تبرک کا حکم پہلے خود نبی کریم نے اپنے دومصاحب حضرت عرش اور مضرت علی کو دیا ہے کہ وہ معضرت اولیس قرنی کے یا س جا کیں اور ان سے دعاور اُنعفالہ

طلب كرس ميساكم صحيح سلمس ديد.

ادبیائے کرام سے مصول برکت ی نظیر برہے کہ نبی کو یم کی جا درمبارک حفرت کعب بن کرم کے باس می حبن سے وہ برکت حاصل کرتے تھے۔ اس جا درکو حضرت معاویر نے ان کی اولاد سے میں بزاد درم دے کرخر مدا۔ اور میں شخلفاء اس سے برکت حاصل کرتے رہے۔

ا در نبی کریم کے موئے مبارک حضرت خالاً بن ولید کی ٹوبی میں تنے اوروہ اس ٹوبی کو ہمیشہ برکت خوال میں بینی میں تاریخ سے مبارک حضرت خالاً بن ولید کی ٹوبی میں تنے اوروہ اس ٹوبی کو ہمیشہ برکت

كى خيال سے پہنے رہتے تھے۔ حيسا كرفاضى عياض لے" شفاء" ميں ذكر كيا ہے۔

ا الم عبدالرون المناوی الشافعی مصنف الکواکب الدریه فی طبقات الصوفیاری نے امام ولی کی کتاب تخصا کئی کی شرح میں لکھا ہے کہ جب نبی کریم نے ججۃ الوداع ادا فرما یا تو اب نے اپنے مر مبارک کو منڈھوا یا اور صحابۂ کرائم میں نبرک کے خیال سے اپنے بال تقسیم فرما یا ۔کتا بِ مٰدکور میں ببطویل حدمیث طاحظ کیجے ۔

تخصیل ترک کا کیے انکارکیا جاسکتا ہے ؟ جب کر قران کریم میں خود التر تعالے نے حفرت یوسف کی حکابت بیان فرائی ا ذھبوا بقمیصی ہذا فالقوہ علی وجب ابی بات بصیرا فلما ان جا عالبت ہوالت المعند فادند بصیرا۔ میری برقمیص لےجاو اور میرے والد کے چہرہ پر ڈال دو توائن کی انکھوں میں بصارت آجائے گی۔ پس خوش خبری سنا نے والا آ بہنچا اور حضرت بعقو میں کے چہرہ پرقمیص ڈال دی توان کی آنکھوں میں دوشنی آگئی۔ آبہنچا اور حضرت بعقو میں کے چہرہ پرقمیص ڈال دی توان کی آنکھوں میں دوشنی آگئی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر حیزی اصل اور بنیا داعت ا

ہیں۔ جنموں نے نبی کریم ہرا عنقا در کھا کہ آپ انٹر کے رسول اور اللہ کے حبیب ہیں اور خدا کی ساری مخلوق میں سب سے بہتر اور افضل ہیں۔ بیس اسی اعتقاد کی تبنیا دہر آپ برایان لائے اور آپ کی تصدیق کی۔

اعتقاد، انتقاد اور تنقید کی ضدیے ۔ اور نقیباً کفار اسی سے نشقی اور بربخت ہو گئے اس لیے کہ انفوں نے بنی کریم صلی اللہ علیہ دسلم کی تنقید اور تنقیص کی اور آب کو ارب کے صحابہ کو اور اس لیے کہ انفوں نے بنی کریم صلی اللہ علیہ دست و حلالت اور تعظیم و بحریم کی گاہوں سے نہیں دسکیما اور ان کو دوست کے بیاس معنی کے کی اظ سے نصیب وری ہے ۔ بیس ہو شخص بھی ان صحابہ کرام کو اور ان کے دووں مصابہ کرام کو اور ان کے دووں

فائده نمسس

# دراَقْت مِيرَا

واضح موکہ ندائی بہت سی قسمیں ہیں۔ ندائجھی نعبد کے طریقے پر ہوتی ہے جیسے کوئی شخص نماز یا خارجے نماز میں بیاا دیھا المعنومل بڑھتا ہے۔ اس سے بہاں یہ بات لازم نہیں آتی کہ قاری غبب دانی کا اعتقاد رکھتے ہوئے نبئ کریم صلی الشرعلیہ ولم سے خطاب کر راج ہے اور آج کو نماز نہجدا داکرنے کا حکم دے راج ہے۔ معاذ الله من ذلاہ . بلکہ کلام خداکو نعبد کے طریقیر پر تلا وت کر راج ہے۔

اوراسی طرح تشهدی المسلام طلبات ابدها الذبی به ندایسی تعبد کے طریقے پر سے ۔ شاہ عبد الحق میں میں خرائی تعبد کے طریقے پر سے ۔ شاہ عبد الحق میں میں در السلام علیا ہے۔ ایک اسکلام کو اسی نہج بر با تی رکھنا ہے جس نہج بر وہ اصل بین نھا ۔ کیوں کہ شب معراج میں نبی کریم صلی الشعلیہ وسلم بر برود دگاد کی جا نب سے سلام کا خطاب اسی طرح آ پہنچا اور بھی لفظ است کی تعلیم کے وقت میں بھی با تی رکھاگیا ۔

اور نماکبھی فانونِ فصاحت کے افتضاء کی وجہ سے ہوتی ہے جس کو اصحابِ علم بدلع کی اصطلاح بیں انتفات کہتے ہیں۔ منادی ر نداکر نے والا) اس قسم بیں یا غائب کو حاضر قرار دے کر فاطب ہوتا ہے۔ چناں جباکا برحضرات کی مثنویات اور فیصا تدمیں اس قسم کی نداکا استعال کرت سے موجو دہے۔ یا کلام نما نبا نہ سے خطاب حاضرانہ کی جانب انتقال کرتا ہے۔ جبسا کرشیخ سعدی کے کلام میں ہے: سے

خدبوخرد مند فرخ نهبا د کهشارخ امیدنش برومند *با د* درختے بہشتے تولے بادشاہ کمانککندهٔ سایه بیجسال<u>ر را</u> نبک سیرت عافل بادشاہ جس کی المبدواً رزوکی شاخ سرسبزرہے لے بادشاہ تو شجرِ طوبی ہے جس کا سابد ایک سال کی مذت بیں طے ہوسکے گا۔

اورکمی بیاری والاشخص اور فرر نے والا شخص مرض اور خوف کی حالت بیں لینے مال باب اور دی خواروں کو بے اختیار غیب دانی کی نئیت کے بغیر کیارتا ہے اور کمی مغموم شخص فرط غم سے وفات یا فتہ لوگوں کو کیارتا ہے لیکن وہ ان کے غیب دان ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتا ۔ اور کہی عاشتی فرط مجت اور جوش الفت سے معشق فی غائب کو حاضر قرار دے کر اس سے مخاطب ہو تاہے ۔ اور ا پینے بے فرار دل کو کی قوار و تسکین دیتا ہے ۔ اور ندا کہی نوسل اور استمداد کے طریقے ہی ہوتی ہے ۔ اور ندا کہی نوسل اور استمداد کے طریقے ہی ہوتی ہے ۔ اور ندا کہی نوسل اور استمداد کے طریقے ہی ہوتی ہے ۔ اور ندا کہی نوسل اور استمداد کے طریقے ہی ہوتی ہے ۔ اور ندا کہی نوسل اور استمداد کے طریقے ہی ہوتی ہے ۔ اور ا

ر بقیده مضموت ندا اور دعا کورمیان فرق ") صطفح سازگر ....

اور حدیثِ شریف بین ہے : با عباد الله اعبد فی اور دوسری دوایت بین اعبد فی وارد ہے ۔
اورہم نے پوری نترج و لبط کے سانے اپنی کتا ب "السیف البائز " بین اس مسئلہ پرروشنی والی ہے ۔ ابذا یہ کتا ب اوراس موضوع پر دوسری کتا بین مطالعہ کریں ۔ اور الم معلامہ عارف باللہ سبہ عبداللہ بن ابراهیم میر بحتی ساکن طائف نے بھی اس مسئلہ پر " محروی الاعبد اوعلی الاستغانہ بالانب او والادلی او " کے نام سے بڑی الوکھی تالیف مخریر کی ہے ۔ انتہی اس فصل بین اور دوسری فصلوں میں مسئلہ ندا و اوراس کے اسنا دسے متعلق اس فصل بین اور دوسری فصلوں میں مسئلہ ندا و اوراس کے اسنا دسے متعلق فیکورہ مصنف کی بڑی عدہ بحث موجود ہے۔ لیکن ان کی تفصیلات کا یہ محل نہیں ۔

حاصل کلام!

ان دلائل وبرا ہیں کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہدو اوں جانب کے بعض لوگ نداء غائب کے بعض لوگ نداء غائب کے مسئلہ میں مولانا شاہ ولی اللہ دہلوی اور مولانا با قرآ گاہ مدراسی اور دیگر بزرگان عالی قدر بہولعن طعن کررہے ہیں۔ یہ سب ہے اصل ہے ۔ • •

#### فائد*لانمن<mark>یمس</mark>و*

### توشل واستملاد

"عصن حصین کے مصنف شیخ القراء والمحدثین "اداب الدعا" میں امام بخاری ، امام بزار اور الم حاکم سے نقل کرتے ہیں 'وان نتوسل الی الله تعالیٰ با بندیائه ، جمیں جا جیے کہ القد تعالیٰ کی بارگاہ بس انبیائه ، جمیں جا جیے کہ القد تعالیٰ کی بارگاہ بس انبیائے ، جمیں جا جی من عبادی من عبادی من عبادی دیں من عبادی دیں ہیں جا ہیے کہ اللہ نغالیٰ کی بارگاہ بس اس کے صالح اور نیک بندوں کا وسبلہ اختیار کریں ۔

مصنف جو دھویں فصل میں کہ کا اور سلم کی حدیث سے اس کی کاری اور سلم کی حدیث سے اس کے دانسان کا لینے صالح عمل کے وسیلہ سے دعا کرنا صحیح اور درست سے جیسا کر اہل خارکی حدیث میں ہے۔ (تین اشخاص غادمیں تھے۔ تیزو تندا ندھیوں کے باعث ایک بڑی جاں دھول کئی جس سے غارکا مذہبند ہو گیا ہے کہ انتخاص غادمیں تھے ۔ تیزو تندا ندھیوں کے باعث ایک بڑی جی اس خوالی کے وسیلہ سے دکھا کی و استدنا کی نے انتخین اس مصیبت سے رہائی عطائی ۔ بخاری وسلم نے اس حدیث کی روابیت کی انتہا کہ مولانا شاہ عبدالحق دہوی شرح " مشکوة میں فراتے ہیں کہ بہت سے فقہا نمی کرم اور انتہا و کے علادہ دیگر اہل تبورسے نوسل اور استما و کا انتخار کی انتخاب ہے ۔ ان کا کہنا ہے کہ زیادت کا مقصد صف اموات کے بیا دہ نمی کریم صلی استمام اور انبیا نے کرا مرکسانے خوات کو اور انبیا کے داریک سے موال اور مشائح صوفیا و اور بعض فقہا نے نبی کریم صلی استمام اور انبیا نے کرا مرکسوا دیگر حضرات کرا م شکل مشائح اور استمام اور انبیا کے داریک کے نزدیک یہ مشکر نواب اور سے میں ہوت سارے لوگوں کو نیوض و مرکات بہنج نے ہوا وراس طالع است اور استمال کے نزدیک یہ مشکر نواب اور استمال کو ایک کے نزدیک یہ مشکر نواب اور استمال کو ایک کے نزدیک یہ مشکر نواب اور استمال کے نواب کے علادہ دیگر بزرگوں سے ہی ہوت سارے لوگوں کو نیوض و مرکات بہنج نے ہوا وراس طالع کے تو ہوں کہتے ہیں۔ کو صوفیا کی انبیا رکے علادہ دیگر بزرگوں سے ہی ہوت سارے لوگوں کو نیوض و مرکبات بہنج نے ہوا وراس طالع کی ہوتے ہیں۔ کو صوفیا کی انبیا رکے علادہ دیگر بزرگوں سے بھی ہوتے ہیں۔

عه جن سے فیوض وبرکا ناما مل موتے ہیں اورخواب میں ان کا دیدار کمی مولا سے۔

امام شافعی علبہ الرحمہ نے فرمایا: قبولیتِ دُعاکے لیے امام موسلی کاظم کامزاد تشریف تریاقِ مجرب سے۔ جخہ الاسلام امام غزائی نے فرمایا: جس شخص سے اس کی زندگی میں مدد طلب کی جاتی تھی اس کی وفات کے بعد مجبی اس سے مدد طلب کی جاسکتی ہے۔

مشائخ عظام میں سے آیک بزرگ نے فرایا ؛ یں لے مشائخ کرام میں جا راشخاص کو و کھا ہو اپنی فبروں میں اسی طرح تصرف کر رہے ہیں ، جس طرح کہوہ اپنی نہ نمرگی میں تھرف کرتے تھے ۔ بلکہ زندگی سے بھی زیادہ تھرف کررہ ہے ہیں ۔ ایک شیخ معرو ف کرخی دوسرے سٹینج عبدالقادر حبلانی '' اورا دلیا دکرام میں سے مزید دو حضرات کو شارکیا ۔ یہاں جن اصحاب تھرف کا شمارکیا گیاہے اس سے حضقصو دنہیں ہے ، بلکہ اکمنوں نے اپنی اُنکھوں سے جن بزرگوں کو دیکھا اور متھرف پایا اس کو بیان کردیا ہے۔

سبداً حدزر وق حرد بارمغرب کے عظیم علار اور مشائخ میں سے ہیں انفوں نے فرمایا : ایک روز منبخ ابوالعباس حضرمی نے مجھ سے بوحیا کر زنرہ بزرگوں کی امراد فوی ترہے یا وفات یا فتر بزرگ کی مداد؟ میں نے عض کیا : ایک جاعت کہتی ہے کہ زندہ بزرگ کی امراد قوی تریبے ۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ وفات یافتہ بزرگ کی امداد فوی ترسے ۔ اس بیٹینے فرایا : یاں ! یه درست سے کیوں کردفات یا فتر بزرگ حق تعالی کی بساط میں اور اس کے حضور میں ہے۔ اس موضوع پرصوفیا کی بڑی تفصیلات ہی جواحا طرائخر ہم سے با بیریس ۔ اورکتاب وستنت اورمشا کنے سلف صالحین کے ارشادات اورا توال میں کوئی قول ایسا نہیں سے سجوان امور وحقا کی کا مخالف اور منا فی مو۔ اوران کی تردیر کرما ہو۔ آیات اوراحادیث سے یدسکانتا میت سے کرروح غیرفانی ہے اوراولیا والله کی ارواح کو بارگاه خداونری می ابک خاص قرب اورا كم مخصوص منفام حاصل سبے يعبس طرح كه اكفيس زندگى ميں حاصل تھا - ملكه زندگى سے معى زيوده بلند مقام اور تقرب ماصل سے۔ اوراولیا والترکودنیا میں تصف اور کرامات کی نعمت ماصل ہے اور بیروت تقرّ فٰ اور شرفِ کرامت دراصل ان کی ارواح سے والب نہمے اورارواح غیرفانی ہیں۔ اورمتقرفِ حقیقی نہیں ہی بلکرانٹر تعالیٰ ہی منفف حقیقی ہے اور یہ ساری چیزی لعنی نَصرف وکرا ماسٹ السُرِتِما لي مي قدرت سے سے ۔ اور برحضرات ابنی ذندگی میں اور اپنی موت کے بعد می مطال حق میں فانی ہیں ۔ لہذا استد کے برگزیرہ دوستوں میں سے کسی دوست کی دساطت سے اوراس کے مقام کے باعت جواس کوبارگاه ایزدی بین حاصل ہے ۔ اگر کشیخص کوکوئی چیز حاصل ہوجائے تو یہ بعید نہیں ہے جس طرح کرمیات کی حالت بس تھا اور زندگی و موت دو اوں حالتوں میں فعل اور تصرف اللّٰديق می کا ہے۔ بینی وہی فاعلِ حقیقی اور متصرف حقیقی ہے۔ اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اِن دوحالنوں کے درمیان فرق کرسکے ۔ اوراس کے لیے کوئی دلیل بھی نہیں ہے ۔ ( بعنی بزر کا بِن دین زندگی بیں تومتصرف بوں اور موت کے بعد نہوں ۔

شاه صاحب " جذب انقلوب " کے بندرھوبی باب کے آخریں لکھتے ہیں کر حضرت علی اس کے انٹریں لکھتے ہیں کر حضرت علی اسکی والدہ ماجدہ عضرت عالم اسکی قبر کے ذکر میں مذکور مبوائے کہ آں حضرت صلی الشرعلیہ وسلم اُن کی قبر میں اُنہ کی اُنہ کے اور یہ دعا بڑھی : بعق نبدیاہ والانب المالذین من قبلی : لے الشر ! تیرے نبی دعم کی اور مجھ سے پہلے کے انبیا وسے وسے بلہ سے فاظمہ نبت اسدکی مغفرت فرما۔

اس مدست بی میات اور ممات دونون حالت وسیله جائز جونی بردلیل ہے آنحفت

ملی اللہ علیہ ولم کی جانب نسبت ( بحق نبیلے ) کی وجہ سے حالت جیات میں وسیلہ جائز ہے اور
انبیادکرام کی جانب نسبت (والانبیاءالذین من فبلی ) کی وجہ سے بعداز وفات وسیلہ جائز ہے اور
جب حضرات انبیاءکرام سے بعداز دفات وسیلہ جائز ہے توسیدالانبیاء سے بطرانی اولی بعداز وفات
وسیلہ جائز بوگا بلکراس مدین سے اگر برفیا س کیا جائے تو درست بوگا ۔ کراولیاء انتد سے بھی ان کی
وفات کے بعدوسیلہ جائز ہے ۔ گراس صورت بیں جب کر بعداز وفات و سیلہ طلب کرنا انبیاء کے لیے
مفصوص ہونے پرکوئی دلیل قائم ہو ۔ ظاہر ہے کراس خصیص ریکوئی دلیل نہیں ہے ۔ وا مللہ اعمام ۔
نیزشاہ صاحب اسی میں دقمط راز ہیں:۔
عالم رزرخ اور فرکی منزل میں انبیائے کرام ہی کے ساتھ تبرک اور توسل کو مخصوص رکھنے میں ترددی

اوران کے علاوہ امّت کے صلحارا ورا ولیا واللہ کے حق میں توسل کے جواز کی وجہ طا ہرہے۔ حالمت جبات بین توسل کا جواز عام ہونے کی وجہ سے میں کی روح اور شعور واوراک کے بقاد کے ضمیمہ کے ساتھ اورعنداللہ ان کے قرب و منزلت کی وجہ سے جوان کو ایان وعمل صالح اورانب عِ سنّت کی وجہ سے حوان کو ایان وعمل صالح اورانب عِ سنّت کی وجہ سے حاصل ہے۔

نیز شاه صاحب "اشعة اللمعات فی شرع مشکوة کی سیسی جدمی باب "کم الاسرار" بی فراتے بی کرا بی قبور میں جوادلیاء اور صلحاجی ان سے توسل واستداد کے منکر حید فقها سی بی دانبیار کرام سے توسل واستداد کے منکر حید فقها سی بی دانبیار کی اسے توسل واستداد کے مسلم بی تمام فقها دکا اتفاق ہے کہ جائز ہے ) اگران بعض فقها رکے انکار کی وجہ برسے کرابی فبور کوزا کریں اور ان کے احوال کے علم اور مماع کی قدرت نہیں ہے تواس جبال کا باطل بونا ثابت سے اور اگر انکار کی وجہ برہے کہان کو قبر میں قدرت اور تصف کی قوت نہیں ہے کہ وہ مدکر سکیں بلکہ برخود ہی محبوس اور ممنوع بی اور قبر میں قدرت اور تصف کی قوت نہیں ہے اور ننہمک بی اور ان کووہاں کی شدت و نکلیف دو سروں کی طرف متوجہ بہو نے سے دوک رکھی ہے اور ننہمک بی اور ان کووہاں کی شدت و نکلیف دو سروں کی طرف متوجہ بہو نے سے دوک رکھی ہے تو الدیکے دوست اور محبوب ہیں۔ یہ بات اور زائرین کی مکن ہے کہ ان کی ارواح مفقہ سم کو قرب خواد ندی کے باعث برزخ میں شفاعت ، دعا اور زائرین کی حاجات کو یو را کرنے کی قدرت حاصل ہو جوائ کا وسیلہ طلب کرتے ہیں ۔ جیسا کہ قیا مت کے دوز انفیل ما حاجات کو یو را کرنے کی قدرت حاصل ہو جوائ کا وسیلہ طلب کرتے ہیں ۔ جیسا کہ قیا مت کے دوز انفیل می قدرت حاصل ہو گی اور اس کی نفی بر کیا دلیل ہے ۔

مفسر قرآن امام نا صرالدین بیضاوی نے « والسنا زعامت غوقا، الذبہ کی تفسیر
اروارح فاضلہ کی صفات سے کی ہے۔ ان کے برن مفارفت کی حالت میں جب کہ اکھیں
ان کے جسموں سے کھینچ لیا جا تا ہے علاحدہ ہوتی ہیں اور عالم ملکوت کی جا نب خوشی سے پرواز کرتی
ہیں اوراس ہیں سیروسیا حت کرتی ہیں اور مقدس مقامات ہیں ایک دوسرے پر سبقت کرتی ہیں ۔

اور قوت و شرف کے ذریعہ دنیوی امور میں ندبیر کرنے والوں میں داخل ہوجاتی ہیں ۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کر جسکر میں توسل واستداد آخر کیا جا منے ہیں ۔

ہم نے آمراد واستمراد سے ہو تھے ہو ہے ہے کہ دعاکر نے والا اللہ تعالی کا محتاج اور فقیرہے اور اللہ تعالی کو بکار ناہے اور اسی کی بے نیاز اور عزت والی بارگاہ میں اپنی حاجت کی کہیں چاہ ہے اور اس کی بارگاہ عرات میں اپنی حاجت کی کہیں چاہ ہے اور اس کی بارگاہ عرات میں اس بندہ مقرب و مکرم کی روحا نیت کا وسیلہ اختیاد کر تالہے ہوا ور کہتا ہے اے خداوند! تیرے اس بندے کی برکت سے جس برتو نے اپنی رحمت نا ذل کی ہے اور اس کو اپنے فضل وکرم سے کم مو معزز فرمایا اور اس کرم واحسان کے صدقے میں جو تو ہے اس بیم کیا ہے میری حاجت بوری فرما۔ تو عطا کرنے والا ہے اور کرم کرنے والا ہے۔

یا سنداوکا مطلب بر سے کہ دعاکر نے والا اس بندہ کم فرب و مکرم کو بچارتا ہے کہا ہے معرفہ کو بچارتا ہے کہا ہے معرفہ کرنے بندے! لے اللہ کے ولی ! میرے لیے شفاعت فرما کیے اوراللہ تعالی سے وکا کیجے میرامطلوب پوراکردے ۔ اور میرا مقصور و مسئول بوراکرے ۔ اور میری مزودت و ماجت بوری کر دے ۔ بیس! معطی رعطاکر نے والا) مسئول (جب سے سوال کیا گیا ) اور ما مؤل (جب سے امید کی گئی ) اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے ۔ اور یہ بندہ رصاحب قبر ) در میان میں صرف و سبلہ سے امید کی گئی ) اللہ تا اور وجو دسے منصف ناعل اور قادر نہیں ہے بلکہ اللہ می قادر اور متصرف اور فاعل حقیقی ہے ۔ اور اولیا ہے کرام اللہ تعالیٰ کے فعن اور قدرت و سطوت میں فانی اور ایک بیں ۔ اوران بزرگوں کو فعل ، قدرت اور تھون کی فوت باللات نراس وقت ہے کہ وہ قبور میں بیں اور نہ اس وفت تھی جب کہ وہ دنیا میں ذریدہ تھے ۔

امدادداستداد کاج معنی سم نے اور بیان کیا ہے اگریہ موجب شرک اور ماسوی اللہ کی جانب توجہ کا باعث ہے جیسا کہ اس مسئلہ کے منکر خیال کرتے ہیں تو جا ہیے کہ اہل اللہ اور صالح بن ہے اس کی زندگی ہیں دعا کی درخواست اور توسل سے منع کر دیا جائے۔ اور یہ با تفاق فقہاد ممنوع ہیں سے بلکم سنخب اور سے ماور بیردین میں شائع و فائع ہے۔

اوراگر برکہا جائے کہ موت کے بعد بر حضرات تصرف اور قدرت سے معزول ہو میکے ہیں ، اور زندگی بیں اُن کو جو حالات اور کرامت حاصل تھی اس سے اُن کو باہر کردیا گیا ہے تو اس بات کے لیے دسیال کیا ہے ؟ یا یہ کہاجا ہے کہ برحضات موت کے بعد پیش آنے والے مصا سب اورا فات بیں گھر بہتے ہیں تو یہ کوئی کلید نہیں اور اس کے دوام داستمرار پر دلیل بھی نہیں ہے کہ تیا مت تک وہ ان عوارضات بیں بحضے دمیں گئے۔ زیادہ سے زیادہ یہ بات ہو سکتی ہے کہ بریمی کلیہ نہ ہو اور استمراد کا فائرہ عام نہرہ بلکہ ممکن ہے کہ بعض حضات عالم قدس کی طرف ما کل بیوں اور لا بوت حق بیں فنا ہوں جس کی وجہ سے ان کو عالم دنیا کی جا نب کسی قسم کا شعور اور کسی طرح کی توجہ نہ رہے ۔ اور اس حال میں بھی میں ان سے کسی قسم کا نصف اور کسی فوع کی ند بر کا ظہور نہر تونا ہو حب طرح کہ اس عالم میں بھی معذوب اور با ہوت بڑرگوں کی حالت کے فرق سے بھی ظا ہر مرح ما ہے ۔ لعینی مجنوب حضات دنیا وی امور سے غافل اور بے تعلق رہتے ہیں ۔

ہاں! اگرزائرین براعتقا در کھیں کہ اصحاب نبور استرتعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع اور فرج کے بغیراوراس کی جناب میں التجا کے بغیرانبی وات سے منصوب میں را در تعالی اور اعلی کررہے ہیں ادر جہلا اور غالی استخاص اس قسم کے اعتقاد میں بہتلا ہیں اور وہ ہو کچے افعال اور اعمال کررہے ہیں بسب حوام اور منہی عنہ (وہ کا مجس سے منع کیا گیا ہی ہیں ۔ قبر کو بو سر دبنا اوراس کو سجدہ کرنا اور اس کی طوف چہرہ کرتے ہوئے نماز بڑھنا اور اس قسم کے دوسرے امور مہی جن کے منعلق شریعیت اس کی طوف چہرہ کرتے ہوئے نماز بڑھنا اور اس قسم کے عقائداورا فعال حرام اور ممنوع ہوں کے میں ما نعت کی کئی اور تخذیر آئی ہو گئے ۔ اس قسم کے عقائداورا فعال حرام اور ممنوع ہوں کے اور عوام کے فعل کا کوئی اعتبار نہیں اور یہ چنے نفلس مسئلہ اور موضوع سے نعلق رکھنے والی نہیں ہے ۔ اس قام کی فعل کا کوئی اعتبار نہیں اور یہ چنے نفلس مسئلہ اور موضوع سے نعلق رکھنے والی نہیں ہے ۔ اس قام کا فعال کا مرکم ہوتا ہے ۔

اولبائے کا ملین کی ارواح سے استداد وا مراد اوران سے استفادہ کے باب میں اہل کشف مشائخ کرم سے جو روا بات اور مکا بات بیان کی گئی ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ بہاں ان کا اصاطم مشکل ہے اور یہ ساری جیزی ان بزرگول کی کتابوں میں فرقوم ہیں اوران کے درمیان مثہور ہیں۔ لہذا اس بات کی خردرت نہیں ہے کہ ان چیزول کو بہاں نقل کیا جائے۔ اور ممکن ہے کہ ان کے کہ ان کا کا است اوراد شاوات منکر اور منعصب شخص کے لیے سود مند نا بت نہوں ۔ عافا فا الله مذالت کی منیا ویر ہے کہاں! توزیارت کے مسکر میں۔ نون اوران کے لیے اور مردی چیزاصحاب قبور کے لیے سلام کرنا اوران کے لیے دعائے مغفرت کرنا اوران کے لیے اور مردی چیزاصحاب قبور کے لیے سلام کرنا اوران کے لیے دعائے مغفرت کرنا اوران کے لیے اور مردی چیزاصحاب قبور کے لیے سلام کرنا اوران کے لیے دعائے مغفرت کونا اوران کے لیے دعائے مغفرت کرنا اوران کے لیے دعائے مغفرت کونا کونا کونا کونا کے لیے دعائے مغفرت کے دیا ہے دوائے کونا کونا اوران کے لیے دعائے مغفرت کرنا اوران کے لیے دعائے مغفرت کرنا اوران کے لیے دعائے مغفرت کی نیادہ کرنا اوران کے لیے دعائے مغفرت کی نیادہ کیا کہ کرنا اوران کے لیے دعائے میں کرنا اوران کے لیے دعائے مغفرت کی نیادہ کرنا اوران کے لیے دعائے میک کرنا اوران کے لیے دعائے مغفرت کرنا اوران کے لیے دعائے مغفرت کرنا اوران کے لیے دعائے کرنا اوران کے لیے دعائے معفرت کرنا اوران کے لیے دعائے کا مغفرت کرنا اوران کے لیے دیا کہ کرنا اوران کے لیے دعائے کیا کہ کرنا اوران کے لیے دعائے کی کے دیے دیا کہ کرنا اوران کے لیے دعائے کونا کرنا اوران کے لیے دعائے کی کرنا اوران کے لیے دعائے کرنا اوران کے لیے دعائے کرنا اوران کے لیے دعائے کرنا اوران کے دیا کے دی کرنا اوران کے دیا کے دیا کے دیا کے دیا کے دی کرنا اوران کی کرنا اوران کرنا اوران کے دی کرنا اوران کرنا اوران کرنا اوران کرنا کرنا اوران کے دی کرنا اوران کرنا کرنا کر

تلاوت قرآن کا تواب بہنجا ناہے ۔لیکن پہاں استداد سے مما لغت نہیں ہے ۔ لہذا زیارت کا حکم اصحاب قبوری الداد کے لیے بھی ہوسکتا ہے اوران سے الداد طلب کرنے کے لیے بھی ہوسکتا ہے اور بر دونوں صور تیں زیار ت کرنے والے اور صاحب فرار کے مقام و مرتبہ کے اعتبالہ سے ہور کے بعنی صاحب مزار اگر منصب نبوت اور ولا بین کا حامل ہوتو اس سے الداد طلب کی جاسکتی ہے اور اگر عام مسلمان ہے تو اس کے متی میں ایصال نواب کیا جاسکتی ہے۔

الرعام مسلمال ہے کو اس کے عن میں ایصال کو اب لیا جا علیہ ہے۔ اور جاننا چاہیے کہ غیرانبیا، ربینی اولیا راورصلحای سے توسل واستما حکے مسلم میں فہا کا اختلاف ہے۔ انبیاد کرام سے توسل واستمداد کے مسلم میں اختلاف نہیں ہے۔ کبوں کہ یہ حضات کرام حقبقی دنیا وی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں اوراس پر سب کا انفاق ہے۔ اوراولیا کرام

ا نروی اورمعنوی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں۔

اس مقام بر منکروں کے غلط اعتقاداور غلط کام کی بنا دیر کلام اطناب اور نظویل کی حذات بہنچ گیا کیوں کرز انہ قریب بیں ایک جاعت بیا ہو حکی ہے جو ان اولیا وکرام سے استفرادا ورا ستعا منت کی منکر ہے۔ جو دار فانی سے دار البقاء کی طرف کوچ کر گئے ہیں ۔ حالائ میرا بنج بروردگار کے نزدیک زنرہ ہیں۔ اور رزق بارسے ہیں۔ اور خوش حال ہیں اور اس حقیقت کا نشعور لوگوں کو نہیں سے رجس کی وجہ سے ان بزرگوں کی جانب متوجہ ہو نے والوں کو النگر کے سائٹ شرک کرنے والے اور بنول کی عبادت کرنے والے الے سمجھتے ہیں۔ اور کہتے ہیں جو کھے کہتے ہیں

اسمسكرى تحقیق و تفصیل قلب بى بین فلی اوراب به توفیق الهی سے قرطاس بر بھیل گئی المحمد ملله الله هم ارفاالحنی حقا وارفا الب اطل باطلاً وارفتنا اجتنابه والله اعلم وعکمه احکم - انتہی -

نیزشاه صاحب بنجذب القلوب کے بیدرھویں باب بیں تخریر فرط تے ہیں: سید الانبیا وصلی اللہ علیہ وسلم کی دان وافد مل سے شفاعت طلب کرنا اور آ میں کا وسبلہ الملب کرنا اور آ ہے کی جناب میں استعاثہ طلب کرنا اور آ میں کے جاہ ومر تبہسے امراح طلب کرنا ، انبیاء ومرسلین کی سنت ہے اور سلف وخلف صالحین کی سیرت ہے۔ کیا اس وفت جب کہ آ ہے کی روح باک ایمی جسمانیت کا لبادہ اور ہے نہیں اور کیاایس وقت جب کرام دنیاوی زندگی بس جبوه افروزری م

اورعالم برزخ بین میں اور میدان قیامت بین میں جب کرانمیا اومرسلبن کونطی گوئی کی مجال اور میں اور آب ہی بارگا و مجال اور آب میں اور آب ہی بارگا و مجال اور دوم مار نے کی تا ب وطاقت نرم گی دائی گی دائی آرامی منوسل ہے اور آب ہی بارگا و رہ خوال میں شفاعت کا آغاز فرما ئیس کے ۔ اور اولین وا خرین کو تعمت کے سمندروں میں غرق فرائیں گئے اور الوار احمت میں نتسامل فرمائیں گئے ۔

جناب رسالت مآب سے ان جاروں مقامات د قبل تخلیق، حیات دنیا دی، حیات برزخی، میدان خیا مت ) میں ا مراد و استعامت کے ثبوت میں اخبار اور آثار وارد ہیں۔

نيزشاه صاحب اسيكتاب مين دقمطادين :

بیربات نا بہت اورمنحقق ہے کران جاروں مقامات ہیں سیدالعبا دصلی اللہ علیہ ولم کی ذات اقدمتی سے توسل و استمداد واقع اور ثابت ہے۔

بہلامقام: آپ کی دورج اقدس سے توسل ہے جب کہ دہ اکبی خلعت جبما نیت سے مبوس نہ تھی۔ اس منرل بیں کسی رورج کا متوسل قوار بانا یہ صرف آپ ہی کا خاصہ ہے اور اسس منقبت عظمی و مرتب علیا بیں کوئی نبی اور کوئی ولی آپ کا ننرکب اور سہیم نہیں ہے۔ اور آب کے علاوہ کسی نبی اور ولی کے تعلق سے نص کا وار دنم ہونا ہی اس بات کے لیے کافی ہے کہ یہ صرف حضور می نورصلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔

دومنرامفام: رسول صلی الته علیه وسلم کی دنیا دی زندگی میں آمیے کی دات اقد میں سے نوسل داستداد ہے۔ ظاہر ہے کہ بیر فرآئی ہی کی خصوصیت نہیں گا بکہ آئی کے متبعین حضرات جن کو آئی کی متبعین حضرات جن کو آئی کی متابعین حضرات جن کو آئی اور آئی سے قربت کی نسبت حاصل ہے جیسا کہ آئی کی آئی اور سرا میں کہ اسلام ا

ونیا کے موجودات میں اولیا رائٹر کا نفرف اوران کی کرامات کا نبوت اولیا رائٹرسے ظاہر بولنے والی کرامات و تصرفات میں سے ایک فرداو بہ ہما رے مطلب (نوسل و استمداد از اولیا،) کوٹا بت کرنے کے بیے کا بی ہے۔

نيرطلب باران كي فضيه مي حضرت عبا رض بن عبد المطلب سے حضرت عمر بن الخطاب

كاتوسل تابت سے رجس بس كسى كيى ابك عالم كا اختلاف تابت اور محقق نہيں ہے۔ تبسر امف من روز آخرت مین شفاعت کے وسیلرسے انبیائے کرام اولیاواللا اورصالحین امت سے بھی تو اسل اور استدا دجا کرسے جیسا کرعقا کر کی کتابوں میں مرقوم ہے۔ بَجُوتُها مف م قرى منزل اورِعالم برزخ من توسل وتبرك كاحفرات البياء ك سانفى بى مخصوص بولى بى ترددىد فى الله برا تبرك و توسل ان كى علاده اولياء الشراور صلحاك التن كے تف ميں بھى جا مرتب والله اعلى . زندگى كى حالت ميں توسل كا جوازعام بولے كى وجر سے ميت كى رورح كى بقاء وشعور وا دراك كيضم بمرك سانه اوراس قرب ومنزلت كى وجهسے و الحيس الله ته بي كي باركاه بين يمان يمل صالح اوراتب عست مست معصاصل بواسير

اس كےسان توسل واستداد كےمعنى كى حقيقت بس يبي سے كراللد تعالى كى بارگاه بس دعادد سوال کرنا ہے اس محبت اور لطف وعنا بیت کی وساطت سے حوا تنزنعالی اس بندہ خاص کے ساتھ رکھتا ہے۔ بااس بندہ کی روحا نیت سے التاس اورطلب کرنا کروہ الٹرتغالی کی بارگاہ میں رعاکرے اس قرب د کرامت کے توسل کے ذریعہ جواس بندہ کو اس درگاہ بیں حاصل سے ۔ اور متوسل برکی ذات کی نفا دکے وجود کی وجرسے اس بارے میں نف حریج واردمولنے کی فرورت نہیں ہے برخلاف بیلے مقام کے دخلعت جسا بنت سے قبل بکراس کے منع بر لض کاوار دُمونا بی کا فی ہے۔

ہاں! اگر دلیل قافع انبیا رکے ساتھ اختصاص بربا کی جاتی تواس کا منع کرنا درست ہو مانطلیر

ہے کہ نرکورہ ولیل موجود اگر برکہاجائے کم معصوم ننخص (نبی ) کے علاوہ کسی دوسرے شخص کے بارے میں کہاس کو قرب اللی حاصل ہے اور اس کی موٹ ایمان پر میوی ہے - برکوئی بقین کے ساتھ کھے جانے والی بات نہیں ہے توہم اس کا جواب بردیں کے کرمتبت کی روح کے باتی رہنے اوراولیا والسرسے عمومًا وخصوصًا توسل کے جوا ذکی بشارت وخوش خبری کے روسے ان سے توسل کرنا یقینی امرہے نو پیران سے توسل جا کر ہوگا۔ اور توسل کرنے میں انبیار اوراولیاء کے درمیان فرق کے قائل کوئی بھی نہیں ہیں۔ علاوہ ازیں عالم مثال کے اسرار كے عمرم اورار ماب كِشف مشاكح كبارسے جواخبار اورا ناد واردهيں وه است بكو جرسے ہى

کارہے دینے والے ہیں۔ ہاں! بعض فقہاء کواس مسلم من ایک گونہ اختلاف سے اور بربعض می کل کے مقا بلہ سے

اور بہ زیادہ نہیں ہیں ۔ کیوں کر بہن سارے فقاء توسل کے شکریں ۔ لیکن تی اسبات کاحتی دارہے کہ اس کی اتباع کی ماسے کے دواللہ اعسام ۔

شاہ صاحب نے مذکورۃ الصدر جا روں مقامات میں توسل واستداد کے ثبوت میں خدب القلوب کے بیندرھویں باب میں جوا سسنا دا در شوا ہر بیان کئے ہیں وہ مطالعہ کے قابل ہیں۔اس مختر کتا ب بیں ان تفاصیل کو بیان کرنے کی گنجاکشش نہیں۔

ر مام ر ملى ، امام بؤوى كى كناب " الايضاح "كى شرح مي فرط نے بي :

نبی کریم یا انبیائے کرام اوراسی طرح اولیائے کرام سے توجہ، یا شفاعت یا استغاثہ اورتوسل کے ذکر کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اس مسلمیں امام سسکی منفق ہیں۔ اگر جبکہ ابن عبدالسلام نے ولی سے توسل کومنع کیا ہے۔ اعمال با وجود اس کے کہ وہ اغراض ہیں، ان سے توسل جا کڑے تو ذواتِ فاضلہ اور نفوس قد سیسے بدر مجرا ولی توسل جا کڑ اور صحیح ہے۔

نیزجانناچامیے کربندہ کی روحانیت سے دعاکی درخواست کرنا غیراللہ سے استعانت کرنا نہیں بے بلکہ اللہ سے استعانت ہے۔ چناں چہ شاہ عبدالعسنریز مخدت والموی داقیات نستعین کی آست کی نفسیر میں فرط تے ہیں:

اس مقام بریہ حقیقت سمجھ لینی چا چیے کرغیرالٹرسے استعانت اس طریقہ بیر کہ اس غیر بر اعتماد مو اوراس کوعون اللی اور ما کیئر رہا ہی کا مظہر نہیں سمجھ رہے ہیں توالیسی استعانت مرام ہے۔ اوراگر التفاتِ محض اور توجُر کا مل اللہ تعالئے کی جا نب ہو اور غیر اللہ کوعون اللی کے مطابع میں سے ایک مظہر جانتے ہوئے اور کا دخانہ اسباب کی طرف نظر کہتے ہوئے اور اس میں حکمت اللی کا خیال بیش نظر رکھتے ہوئے غیر اللہ سے استعانت طاہری کی جائے تو یہ بات حقیقت اور عوان سے وور نہ ہوگی اور شریعیت مطہرہ میں بھی جائز اور درست ہے۔ اور حضرات ابنیا عراوراولیاء نے بھی اس سے کی استعانت غیر استدے طلب کی ہے اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس قسم کی استعانت غیر سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہی سے ہے۔

ان دلائل اوداسناد سے جو خفیقت مترشع ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ صفرات انبیاء سے توسل ور استمدا دکیاان کی زندگی اور کیا ان کی وفات، دونوں حالتوں میں جا ٹرنے اور اس پرصوفیار اور فیھا روونوں کا اتفاق ہے اوراسی طرح انبیا ہے کرام کے علاوہ ویکر حضرات سے حالت حیات میں توسل واسترار جائز ہونے برکجی سب کا اتفاق ہے اوراصحاب فبور میں جو انبیا رنہیں ہیں ان سے بھی توسل کے مسئلہ میں صوفعا رکے درمیان تو اتفاق ہے لیکن فقہار کے درمیان اختلاف ہے اوراصحاب قبور میں جو انبیا رنہیں ہیں ان سے توسل کا مسئلہ اہل کشف و کال کے نز دیک تابت اور تحقق ہے ۔ یہاں تک کہ ان سے بہت سادے حضرات کو فیض اوراح کی نعمت حاصل ہوئی ہے ۔ اس طرح سے فیض یا نے والوں کو صوف ای کی اصطلاح میں اورابی کہتے ہیں ۔

بو در الم المست و له الله محدّث دبوی و الانتباه "بن اسی نسبت اولیسبت سے متعلق کھتے ہیں :
رشیخ ابوالحسن خرقانی سے حضرت بایزید بسیطامی سے روحانی استفادہ کیا جس طرح کہ اولیس قرنی کئے

منیج ابوار ذات رسالت ما ب صلی الشعلیہ و لم کی روح اقدس سے اکتساب فیض کیا ۔ اسی طسور حسل سلطان العارفین نے امام جعفر صادق کی روح باک سے استفادہ کیا ۔ اور بربا ت جومشہو رہے کہ

ملطان العارفین امام وصوف کی خدمت اور صحبت بیں رہے صحیح نہیں ہے ۔

برشاه صاحب الانتباه من فرات بي:

سنیج ابوعلی فارمدی نے خواج الوالحسن خرقانی اور شیخ بایزید بسطامی سے جو اکتساب فیض کیا یہ ردمانی طور بہتے بخوقانی کی ولات سنیخ با یزید بسطامی کی وفات سنیخ بخوقانی کی ولات سے عرصہ دراز قبل ہو جبی اور شیخ بسطامی نے ام معفوصا دف سے جو اکتسا ب فیض کیا۔ یہ بی باطنی طریقہ برین ہوں ۔ امام معفرصا دف کی دفات کے عرصہ دراز کے بعد بایزید بسطامی کی ولادت ہوگا کی دوات ہوگا ہوں کے دلادت ہوگا کی دوات ہوگا ہوں کی دوات ہوگا ہوں کے دوات کے عرصہ دراز کے بعد بایزید بسطامی کی دلادت ہوگا کی دوات ہوگا ہوں نے ہوں دومی سنیخ ابوالحسن خرقانی کی اور سیست کے بیان میں فرماتے ہیں : سے مولانا مجلل الدین دومی سنیخ ابوالحسن خرقانی کی اور سیست کے بیان میں فرماتے ہیں : سے

بهجینان آمکراه فرموده بود کرختن باشد مربدی زا منم گفت من بم نیز خوابش دیده آم برصباحی دونها دے سوی گور تا مثال شیخ بینشیش آ مد می تا مجلی روزی بیامد با سعو د توی برنوبرفهایم چون سلم ا اناادعوکت کی تسعلی اِ تَّی عالم آژبرف است روازمن مثاب آن عجائب راکه اوّل می شنید بالكش آ مراز حفيرة في حى بالكش آ مراز حفيرة في المن سوبرآفازم شتاب حال اوزان روزشدخوب وبديد

منتنوى جلال لدبن ردمي

ابوالحسن النها كولوگوں سے سنا
قنبرسے مری پڑھے ہرسیج ا
ایک خدا کے اولیا وُں سے بنے
اورسنایا ہیں نے دو چشنج سے
پا شت کک رستا کھڑا اندر صفور
مشکلیں حل ہوتیں اس کے بے کھے
مشکلیں حل ہوتیں اس کے بے کھے
برف ی کھیں تربتیں حجاجہ نہاں
قبرقبہ دیکھ جان آئی بغم!
برف کاعالم ہے مجھ سے من کھے
وہ عجائب جو کہ تھا پہلا سے نا

جیسے فرط یا تھا اسس نے وہ اِ کر حسن ہو ایک مردا بہت مرا ہر محر آگر سبق مجھ سے بڑھے بولا ابین خواب بیں دیکھا اُسے ہر محرکے وقت جانا سوئے گور تامثال شیخ آئی سا منے تامثال شیخ آئی سا منے تامثال شیخ آئی سا منے برف کے نودے لگے مثیل علم برف کے نودے لگے مثیل علم ادھر آواز اس کوزندہ شیخ سے حال ان کا خوب تب ظل برہوا

ببرابن يوسفى

" بمعات "كيمصنف مولانا شاه وبي الله محدّ بث دملوي كے كلام كاخلاص نسبت أوليدير

سے متعلق ہر ہے:

اس اس کے فضائل ہوتا ہے کہ کسی شخص کوکسی خاص روح کے ساتھ منا سبت پیدا ہوتی ہے۔ اس اسط کروہ اس کے فضائل سنا ہوا ہوتا ہے۔ جس سے اس کے دل میں ایک خاص الفت بیدا ہوتی ہے اور یہی مختبت اس شخص اور اُس دوح کے در میان ایک وسیع راہ ہموار کرنے کا سبب بن جاتی ہے یا بالس واسطے کہ وہ دوح اس شخص کے مرشد یا داد ای ہوگی اور اس کے اندر اینے مربدین منتبین بالس واسطے کہ وہ دور وح اس شخص کے مرشد یا داد ای ہوگی اور اس کے اندر اینے مربدین منتبین کی تعلیم و تربیت اور شدو ہدایت کی وجرسے۔ کی تعلیم و تربیت اور رشدو ہدایت کی ہمت جاگہ بی ہوگی یا کسی جبلی دقیق مناسبت کی وجرسے۔ بس طرح بس بہت خص اس د ح کو خواب بین دیکھتا ہے اور اس سے ستفیض ہوتا ہے۔ اس طرح

اکنسابِ فیض کرنے والے شخص کے لیے ضروری ہے کہ اس کو مشائخ صوفیاء کی تمام ارواح کے ساتھ با بعض کے ساتھ عشق و معبت حاصل ہوے اوراس شخص کوفنا فی المسلیم کا مرتبہ ما صل ہو۔ تو ہر شخص میں ایک عمیب حالت اور عجیب وافعہ ظاہر مروکا۔

اس لیے مشاکخ کے اعراس کی حفاظت اوران کے

تبور کی زیارت پر مواظبت اور مراومت آوران کے لیے فائخہ خوانی اورصد قرو خیرات کی با بندی اوران کی اولاد اوران کے آئاراوران سے منسوب افراد کی نعظیم کا اعتمام کیاجا تاہے۔

اوراس نسبت کے ٹمرات وہرکات ہیں سے خواب ہیں اس جاعت کی دیدار گرناہے۔ اور اس سے فائدہ حاصل کرناہے اور سختیول اور ملاکتوں کے مواقع میں ان کی صورت کا ظاہر مونا اور اس مشکل کاحل اس صورت کے ساتھ معنوب ہونیا اوراس جیسے واقعات ہیں۔

جاناچا ہیے کہ صاحب نسبت اولیہ کون ارواح کے ساتھ ایک فاص ربط اور تعلق پیدا ہوتا ہے جو خواب اور بیداری کے فرق کے بغیر اس شخص کی روح کے جو ہر ہیں واخل ہوجا ناہے۔ نبیکن جب یشخص سوجا تا ہے توظا ہری حواس آبنے مشاغل سے استراحت یا تے ہیں۔ نی المجلہ دو تی خصط معی احکام سے خلاصی یا لیتا ہے تو دہی صورت جو اس کے دل میں جاگزیں ہے کام کرنے لگ جاتی ہے ۔ اور اس شخص کی توجہ اس صورت کی طرف مرکوز ہوجاتی ہے تو اسی دفت عجیب عجیب چیزوں اور زمگ برنگ معاملات کا ظہور میوتا ہے۔

حاصل کلام یہ کر نسبت اولب بنو اوکسی جی قسم کی ہواس کے تمرات وبرکات برداری اور خواب بین صاحب نسبت اول بین فیلف وا فعات کا مشاہر ہی ہے۔ اور بریمی حقیقت ہے کہ لوگ خواب بین صاحب نسبت اول بین غطیت و شوف کے دلائل کا مشاہرہ کرتے ہیں اور انفین قبول بی کر لیتے ہیں اور انفین ترت و قنگی بہی غیب سے مدد کھی ماصل ہوتی ہے اور غالباً صاحب نسبت اولی بی کرائی معاش میں ایر غیبی بی ملت رہتی ہے اور وہ لوگ ظاہر میں سی بیر کے مربد نہ ہو کر بھی طریق کو این معاش میں ہی نے ہیں ۔ اور عقلت کے عین ہجوم میں بی میں مواتی ہی تو وہ لینے اندر ایک شیب میں مونی ۔ فالما اصحاب نسبت اولی ہے ارواح کے ساتھ منا سندت سے خالی نہیں ہیں۔

وه اس متيف كي تفصيل جانين يا نه جانين اورجو بهي سرالهي اس عالم مين طاسر مونا سے تولا محاله

اس کے لمیے ایک مخصوص م اورا کی خاص صورت ہوتی ہے۔ اس عالم سے جوسر اللی کے ساتھ ظاہر م وقی ہے اور اس ظہور تمالیم موتی ہے اور اس اعتبا دسے عالم الغبب کی توجہ اس شخص کے ساتھ طی ہوئی ہوتی ہے اور اس ظہور تمالیہ کے حدیکل نبی کویم صلی اللہ علیہ و سلم ہیں۔ اور آگ کی اُمّنت میں سب سے پہلے شخص حبھوں لئے جد بہ کی حقیقت کو یا لیا ہے اور اس منزل میں قدم رکھا وہ حضرت علی مرتضلی کوم اللہ وج ، ہیں۔ اسی لیے طراحیت کے سیلا سل آھے ہیں کہ انب دجرع ہوتے ہیں۔

اورائمت کے اولیا، وصلحالورط لفیت کے اصحاب میں سب سے زبادہ قوی ترین شخص بھوں نے دریائی میں سب سے زبادہ قوی ترین شخص بھوں نے راہ جن ترین شخص بھوں نے راہ جن توی اسباب کے دریعہ اس نسبت اولیہ یہ کی اور اس نسبت اولیہ کے اسباب کے دریعہ اس نسبت اولیہ کی اصل کی طرف میلان کیا اور اس مقام میں اکمل اور اتم طرنفیہ کے ساتھ قدم رکھا، وہ نیج محی الدین عدر الف در حملانی ہیں۔

دہی گیے بزرگوں نے کہا ہے کہ شیخ جیلانی اپنی مزار میں ایک ذندہ شخص کی طرح نصرف فرار ہے ہیں اوراس فقیرکو آگا ہی بخشی گئی ہے کہ ان کا طریقہ کاریہ ہے کہ توحید ذِ اتی کا داسنہ طے کر لینے کے بعد صاحب نیسبت نسبت ِاگولیسیہ کے ملاصے کے رنگ ہیں ڈوب کر زنگین ہوجا گئے۔

نیز ملت مصطومی مین خصوصاً اس زمانے میں کوئی بھی شخصان دوبزرگوں سے بڑھ کو اون عادت کی جہت سے مشہور تنر نہیں ہے۔ اور یہ یات منقاضی ہے کرابنی طرف عالم غیب کی توجہ انفیں بزرگوں کی وجہ سے ملی ہے سمجھیں -

بروں کا میں اسلام ابدا سباب اس بات کے متقاضی ہیں کہ آج بھی اگر کسٹ مخص کو کسی نیراک سے کوئی نسبت بیدا موجائے اور دہ اس سے فیض یالے تو غالبًا یہ بعید نہیں ہے کہ یہ فیض امیرا کمؤ منبوع سلی مرتضلی کرم الندوجۂ کی نسبت سے ہے یا حضرت غوت جیلانی کی نسبت سے ۔

اوروہ اشخاص ان دو ہزرگوں کے سوابا تی ارواح کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں ۔ ان ارواح کے ساتھ مناسبت کی طب نہ خصوصی منا سبت کا باعث رونما ہونے والے مختلف اسباب ہیں ۔ مثلًا یہ کرصا حب نسبت ان بزرگ کے ساتھ محبت زیادہ و کھتا ہے اور کثرت سے ان کی قبر بر آتا جاتا ہے اور برچیز صاحب نسبت کی طف اس بزرگ کے ساتھ منا سبت نے بے سلسلہ جناں ہوجاتی ہوا وراس بزرگ کو دنیا ہی میں اپنے منتبین اور مربدین کی تعلیم ونرست کونے کے ساتھ منا سبت کی قومی ہمست واستعداد رہی ہے اور بہی ہمت ان کی دوج میں باقی اور برقرار سے اور بہی بات ان بزرگ کے ساتھ منا سبت کے لیے سلسلہ جنبانی ہے۔

اوراکٹرابباہی مونا ہے کہ اولیسی ا جالاً ارواح کا جاننے والا توموّلہے مگراس کی نظریس برشا سبت یندا ساب کی وجرسے کسی خاص بزرگ کے ساتھ بیدا سوحاتی ہے۔

رورجب یہ فقیرمشائخ صو فیاد کی ارواح کی جانب متوجہ مواتو ان کااٹر لینے اندرجید طریقوں سے معرس کیا ۔ ان میں سے ابک حیوانی قونون کا اضمحلال ہے۔ اوران میں سے یہ میں ہے کہ اس بزرگ کی روح کی شال یانی سے بھرے ہوئے اس حوض کے ماند موتی ہے جس کے طاہرو باطن کو نور آ فتاب نے احاطم کراسیا ہو اوربورا حوض شعاعون بين تبدبل موكبابهو السيهي صاحب نسبت كاقتصورا وراس كي توجعالم غيب كي عانب اس بزرگ کی روح مین ظاہر بیو کراس کوتام اطراف سے احاطر کر لیناہے۔

ان کلات کے صمن میں بر حقیقت جان لینی جا میے کم مزرگوں کے ارواح کی جانب توجر کے اثر کا خور

دوطرح سے ہوتا ہے۔

ا کے میں ہے کرصا حب نسبت مثلًا اپنی روح کواس حقیقت کے ساتھ ملتصح کروتیا ہے جو سافت بعیده بران بزرگ کی قبرین موجودین داورویل اس کی روح برایک عجیب کیفیت طاری موجاتی ہے اورصاحب نسبت اس کیفیت ہی عورونا س کتاہے۔ اورواقع کی حقیقت کو پہچان لیاہے۔ اس مخص كى طرح جو آفناب كے ارتفاع كومقباس كے سابے سے بہجان سياسے . ياكسي شخص كے جمرے كو آكيمندي ديكھ كريهجإن لنياسے

دوسری تسم بر ہے کرصاحب نسبت بزرگ کی قبر مرجا خرموا ہے اوراس مرصاحب قبر بزرگ کی كيفيت بالكل سى طرح والنح موجا تى سے جيب كوئى شخص الكھ كھو لے تواس كے مفا بل جو كھے ہے اس كودكھ سینا ہے۔ اس مثال میں جنتم سے جنتم بصبرت مراد ہے۔ صاحب ہمعات "کا خلاصہ مکمل مہوا۔ انہی ۔

فیض اورفتوح روحانی کی بہی وہ منزل سے حس کے نعلق سے امام غزالی دو کیمیا کے سعادت م يس فراتين،

کسی حیب زیر قادر مونے کے انتیار سے انسانی دل کی شرافت و بزرگ پرسے کہ جیسے وہ برن برقدرت دکھنا ہے اورانس برتصرف کرناہے و یسے ہی بعض دل جو بہت ہی شریف اور بہت ہی قوی ہو تے ہی اور طاککہ کی جو سرطبیعت کے ساتھ ذیارہ مشابہت رکھتے ہیں تو دوسرے اجسام بھی جو ملکتِ بدن سے باہر موتے ہیں ان کے مطبع و فران مردار سوحاتے ہیں۔ بہاں کے دہ اگر کسی شیر کی قابو کا ارادہ کریں نوشیر کھی ان کا مطبع اور ماتحت ہوجائے گا۔ اور اگر کسی بہار کے لیے صحت کا ارادہ کریں تورہ بھی شفایا ب ہوگا اور اگر کسی سخص بھی شفایا ب ہوگا اور اگر کسی سخص کے لیے بیاری کا ارادہ کریں نو وہ بہار موگا ۔ اور اگر کسی سخص کے بادے بیاری کا وروہ کے بادے بین خبال کریں کہوہ ان کے باس آجائے تو استخص کے باطن میں حرکت طاہر ہوگی اوروہ کھنچا بیلا آئے گا۔

اوراگروہ بارش کا ارادہ کریں تو باراں کا نزول ہوگا۔ بیسانی باتیں عقلی دلائل سے ممکن ہیں اور تجر بہ سے معروف اور شہور ہیں۔ اور بین صیب حسی شخص کے اندر ظاہر ہوجائے اگروہ داعی خلق ( نبی) ہوگا تو معجرہ کہیں گے۔ اور اگر نہ ہوگا تو کرامت کہیں گے۔ اس موضوع ہوا مام موصوف نے بڑی بحث کی ہے۔ یہ مقام اس کے نقل کا متعمل نہیں۔

ا سی موضوع سے منعلق یہ بات بھی ہے جس کو امام دبانی مجدّد الف تانی مکنو بات کی دوسری جدد کے دوسری جدد کے دوسری جدد کے دم وین مکنوب میں لکھنے ہیں .

اسى طرح حاجت منداشغاص زنده اوررحلت كرده بزرگون سے خوف و بلاكت كے مقارت اور مسالك بين مدد طلب كرتے ہيں ۔ اور مشاہده كرتے ہيں كران بزرگون كى مثالى صورتين حاضر موكر ان بليات كور مصالك بين مدد طلب كرتے ہيں ۔ اور مشاہدہ كرتے ہيں كور فع كرنے كى اطلاع ہوتی ہے اور كہمى اطلاع باوتى ہے ۔ وركبمى اطلاع بنہيں ہوتی ۔

خفیفت میں اللہ ہی سارے امور کا وکیل ہے ، ہمیں اور تمہیں طف ایک سلب طهر ابا ہے یہ ان بزرگوں کا مثنا کی صورت میں تشکل ہے۔

یہ شکل وصورت ان بزرگوں کے بطالف اورصفات ہیں اور یہ نشکل کبھی عالم تہادت ہیں ربعنی بیداری ہیں) موتا ہے تو کبھی عالم مثال ربعنی عالم خواب ہیں) مبوتا ہے جن جہ ایک شب میں ربعنی بزادوں بزرگان کرام نبی کریم صلی النّدعلیہ وسلم کو نواب ہیں متعد وصورتوں اور تسلون یہ دسکی میں اور آب کی ذات افد سل سے استفادہ کرتے ہیں۔ بہتمام آب کے بطالف اورصفات کی شکل وصورت سے جو شامی صورتوں کے ساتھ جلوہ گرموتی ہیں۔ اوراسی طرح مربدین مرشدوں کی مثالی صورتوں سے استفادہ کرتے ہیں۔ اوراسی طرح مربدین مرشدوں کی مثالی صورتوں سے استفادہ کرتے ہیں اور مشکلات کا حل یا تے ہیں۔ انتہی و انتہی اور مشکلات کا حل یا تے ہیں۔ انتہی و انتہاں استفادہ کرتے ہیں اور مشکلات کا حل یا تے ہیں۔ انتہی و انتہاں کا دورات کا حل استفادہ کرتے ہیں۔ انتہاں انتہاں کا دورات کا حل یا تھا ہیں۔ انتہاں کی مثالی صورتوں سے استفادہ کرتے ہیں اور مشکلات کا حل یا تھا ہیں۔ انتہاں کا دورات کی دورات کا دورات کا دورات کی دورات کا دورات کی دورات کا دورات کا دورات کا دورات کی دورات کا دورات کی دورات کا دورات کو دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کا دورات کی دورات

نیزا مام رہائی مزکورہ مکتوب میں فرما تے ہیں ؛ الله تعالیٰ کی فدرت سے جنّات کو جب قدرت ماصل مہو تی ہے کہ وہ مختلف شکلوں اور صور توں کوا ختیار کرتے ہوئے عجمیب وغربیب اعمال ادر افعال

صادر کرنے ہیں تو اگر یہ قدرت وطا قت اولیا دالتُد اور کا ملین کی اروار حکوعطا ہوجائے تواس میں نعجب کا مقام کیا ہے اور دوسرے بدن کی احتیاج کیا ہے کہ تناسخ لازم آجائے۔

چاں جبہ یہ حقیقت بھی اسی فبیل سے ہے کہ بعض اولیا واللہ اللہ ان اوراکی وقت
میں منعد د مقامات میں حاضر موتے ہیں۔ اورائیے دو مغالف افعال کو جواکی دوسرے برصادق نہ
اکسکیں وقدع میں لاتے ہیں واس حگر میں بھی ان بزرگوں کے لطائف اورصفات مختلف اجساد کے
ساتھ جسم اختیار کر لینتے ہیں اور متبائن انسکال میں متشکل موتے ہیں۔ انہیں۔

یہ بات بھی اسی سے میل کھاتی ہے جوسبدعبد اللہ دہلوی المعروف شاہ غلام علی نقش بندی مجددی نے رسالہ و سیسی اورا پنے مرشد مرزا مظہر جان جاناں کے حالات میں صحبت کی با تیرات کی بندوں نہاں کہ میں میں اورا پنے مرشد مرزا مظہر جان جاناں کے حالات میں صحبت کی باتیرات کی بندوں کی بندوں

فصل میں بیان فرمایا ہے۔

الله تقائی حفرت موصوف (مرزام طهر جان جانان) کونسبت باطی کے القا واور ارسنا دہیں کمال قوت سے سرفراز فرایا تھا ۔ اپنی غائبانہ تو جہات سے بھی دور دراز شہروں میں بسنے والے سالکین طریقت کو ترقیا ن سے بہرور فرماتے تھے اورجو حالات و کیفیات کرحاضری آب کی بُر نوُر مجلس ہیں بائے تھے ۔ ان ہی کیفیات و حالات کو دور دراز کے مردین کوعطا فرماتے تھے ۔ جناں چہ شاہ بھیک جوشیخ احمد سرمنہ دی کے بوتنے عبدالاحد کے جمیرہ) ہیں و ہلی سے حضرت کی غائبانہ توجہات کی برولت کا بل شہر میں مقامات عالبہ اور واردات سامیہ بر بہنچ گئے اوراسی طرح دیگر عزیزین و مریدین بھی ا بینے مقاصد میں کا میاب ہوئے ہیں۔ انتہی ۔

بنر برلاناسید عبدا نشد د مادی نے ندگورہ رسالہ کی بار مہویں فصل میں بھی جو کچھ تحریر کیا ہے اسکا خلاصہ بہ ہے کہ مشکلات کا حل اور فیوض و برکات کا افاضہ بیرو مرشد کی صورت میں بیداری کی مالت میں طاہر ہوتا ہے اور کہ بھی اس مزرگ کے بعض لطائف اور صفات ان کی صورت میں متمثل ہو کرحاجتوں اور صرور توں کی نکیسل کا ذریعہ بن جاتے ہیں اور اس بزرگ کو اس معاملہ کی اطلاع بھی کہی ہموجاتی ہے۔

مولانادوم فرالتے ہیں : - م

ا ذما وشما بها نه برساخته ۱ ند و در حقیقات وکیل اموراوتعالی آ ۱ و بدلها می نمایدخولیش سرا او بدوزد خرقهٔ در درولیش سرا ہاری اورتمہاری ونٹ کو نوحرف اہک ذریعہ بنائے ہوئے ہے ورنہ در مقیقت سارے کاموں کا وکیل اورکا دسا ذوسی الٹرنقسالے ہے ۔

دلول میں مبلوہ گری بھی و ہی کرتے ہیں اور وروائی کی کارسازی بھی وہی لینی ظاہر و باطن بیں اکتفیں کی حلوہ گری ہے۔

یہ بات بھی اسی حقیقت سے متعلق ہے جس کومولانا شاہ ولی السّد دہلوی نے " فول المجبل "بی مشاکخ نقشبند بیر کے اشغال کی فضل میں بیان کہاہے۔

جب مربیسے مرشد دور بو تومرید توجہ واستداد کے جذبات کے ساتھ محبت اوتعظیم سے سرشار ہوکر اپنے مرشد کی صورت تخیل ہی اپنی نگا ہوں کے سا صفے لاتا ہے تواس کی صورت کا تصورت کا تھا ہے۔

مولا ناخورم علی بلہوری وو شفاء العلب لی بین لکھتے ہیں: اورجب مرسدارس سے باس نہونو اوس کی صورت کواپنی دونوں آنکھوں کے درمیان خیال

کرتا رہے بطریق مِحبت اورتعظیم کے **نو**اوس کی خیالی صورت وہ فائرہ دے گی جو اوس کی صحبت فائرہ دیتی ہے۔ انتہی

نيز شاه صاحب مذكوره فصل مي رفمطرازيس :

جب مرشدموج دنہ میو تو مربدیں اس کی شکل وصورت کوطلب امداد کے جنرہات کے ساتھ ذہن میں لاتے ہیں اور اس کی صورت کی جا بنب متوجہ میو تے ہیں۔

مولا ناخو رم على لبهورى " شفا والعلب ل" بين فرا تيمني .-

جب کہ طالب غائب ہو نو اوسکی صورت کو خیال کرتے ہیں اورا وسکی طرف متوجہ ہوتے ہیں ہی غائب کو توجہ دینی ہیں اوسکی صورت کو خیال کرتے۔ انہٰی

یہ بات بھی اسی سے تعلق رکھتی ہے جس کو شاہ عبدالعسٹریز محدّث دہلوی نے "تفسیرِ عزیز بر" بہان الفاظ میں بیان کیا ہے۔

تواص ادلیار میں سے بعض بزرگوں کو جو لینے مربیرین کی تعلیم و تربیت اور رستدوردا .. کا موثر ذربعہ طهر ایا گیا ہے وہ موت کے بعد مجمی دنیا میں تصرف کی طا فنت سے نوازے کیے ہیں اور انہی سے اولیسی حضرات کمالاتِ باطنی کی تحصیل اور تکمیل کرتے ہیں۔ اور یا تے ہیں اور

ان کی زبان حال اس مقال کی مترنم ہے۔ اگر تومتن کے ساتھ آئے تومیں جان کے ساتھ آؤگ ۔

بدبات مع وہی ہے جس کو مولانا شاہ عبدالعزیز نے نعبم الدین کے جوابات مطبوعہ علی ہے الم بیں نخریکیا ہے بیں نخریکیا ہے ۔ کہ نمازِعشا دکے بعد مربئہ متورہ کی سمت متوجہ مہو کر خباب بیغیہ محدمصطفے اصلی اللہ علیہ وہم کی صورتِ مبارک کو ذہن بین ستحضر کرتے ہوئے ایک سومز مبر درود شریف جس صیغہ کے ساتھ ہی بڑھ سنا علیہ ہے۔ انہی ۔

جبر ایک ایک ایک میں حقیقات ہے جس کومولانا تناہ المعیل دہوی نے اپنی کناب مراطِ مستقیم 'کے خاتمہ میں درج کیا ہے۔ بیں درج کیا ہے

تشنیخ ماجدسیدا حدمجامد، سرورعا لم صلی الله علیه وسلم اورابیرالومنین علی مرتضای کم م الله وحبر اورسیدة النساء فاطرة الزیرا رضی الله عنها اور حضرت غولت الثقلین شیخ عبد الف درجیلانی رحمهٔ الله علیه اورخواجر بها و الدین نقشیندی علیه الرحمه کی اروارح باک سے مزارات بیر حاضری کے بغیر دوریسی سے روحانی استفادہ حاصل کیا۔ رلہٰذا آب اُولیبی ہیں۔

، ورحض غوت باک اورخوا جنتش بند سے طریقہ قا دریہا ورطریقہ نعت بند برکا استعادہ کیا اور حض ت خواجہ قطب الدین بختیا رکا کی مرفد ہر حاضری کے بغیر طریقی مشیتیہ کا استفادہ کیا۔

عاصل کلام مرشد کے ساتھ قلبی و ذہنی ارتباط اوراس سے استمدادی حقیقت مجوابر السلوک کے ۳۲ دبن فائدہ میں ملاحظ کیجیے۔ اُولیسی حضرات کیبارزق کی اوسعت، اولاد کا حصول ، بارش کا نزول عیش کی ذراخی و فراوانی میں اور کیا یخوف و ملاکت کے مقامات اور مسالک میں اور کیا طبعیتہ و مہیمیہ قرتوں کے اضمحلال میں اور عالم غیب کی جا نب توجہ اور نقور سبھی حالات میں بزرگوں کی ارواح سے مدولاتے میں درکوری کی ارواج سے مدولاتے میں درکوری کی درلید کورلید کی درلید ک

علامة فيصرى "فنصوص الحكم" كى شرح مين تكھتے ہيں :

جب الله تعلل ان صور توں کے ظہور کا ارادہ فرما تا ہے جن کی نوع اس عالم کے اندرصورت جستنب میں موجہ دنہیں ہے جیسے عقولی مجردہ وغیرہ تو وہ صورتیں محسوسات کی شکل وصورت شکی تمشیکل کی استعداد کے مطابق اختباد کرلیتی ہیں ۔ ان شاسبتوں کے ساتھ جو اس کے درمیان اوراشکالی محسوات کے درمیان ہوتی ہیں۔ مثلاً حفرت جرکسلی علیہ السلام حضرت وجیہ کلبی کی صورت میں اورکھی دوسری شکل ببنظاہر ہونا، مبیسا کہ اسلام، ایمان اور احسان سے متعلق سوال کی مدیث سے ظاہر ہے ۔جس کو حضرت جمہر رض نے روابیت کیا ہے۔

دبیا ہی جا تی ملائکرسا در اورعنصر بہ کا دوسری شکوں میں متشکل ہونا اورجا ت بھی دوسری کولی بن فا ہر ہوتے ہیں۔ اگر جہ جا ت کے لیے اجسام نا ریر ہیں ارشاد خداوندی ہے خلق الجان من مارج می فار اورانسا نیت کا طرکے مالک نفوس فرسیہ ہی اپنی محسوس شکلوں کے سوا و وسری صورتوں میں ہی فلاہر ہوتے ہیں ۔ حالال کہ وہ اسی دنیا میں ہیں ۔ لینے اجسام سے باہر آنے کی قوت کی وجہ سے اور آخرت کی جا نہ اُنقال کے بعد کھی وہ دوسری صورتوں میں منتقل ہوتے ہیں ۔ اس انسلاخی قوت کی ذیا و نی کے باعث اور حبانی موالغ کے مرتفع ہوجا نے کی وجہ سے ان نفوس قد سیر کو تمام عوالم طلق تیہ میں دخل رہتا ہے بجہ طرح عالم دنیا کے اندر ملاکہ کا دخل رہتا ہے اور جس طرح طائکہ الی دنیا کی تسکوں میں منشکل موتے ہیں اور انھیں یہ قوت اور طاقت میں موالی سے ہوں اور جیسا کہ اُن کے مرتفع ہوتا ہے کہ وہ ایل کشف کے خیالا است میں خواب اور سیدادی کی حالمت میں طاہر ہوں ۔ جیسا کہ اُن کے خیالات میں طائکہ اور حبات طاہر ہو تے ہیں ان نفوس قدسیہ کو برکہ لاء کے نام سے دوسوم کیا جاتا ہے ۔ انہ کی خیالات میں میں میں میں ہوتا ہے ۔ انہ کی خیالات میں میں میں کی شرح میں ملصے ہیں :

جان کیجے کہ مرئی کا فہلور اپنی اصلی صورت کے علاقہ کسی اور صورت میں یا اپنی ہی صورت بیں کبھی اس کے اپنے اوا دے سے مہوّ اہے۔ اور کھی وائی کے اوا دے سے ہو تا ہے اور کھی وائی اور مرنی دونوں کے اواد سے اور کھی ان دونوں کے اوادے کے بغیر موّلہے۔

بیہلے کی شال بعنی مرئی کے اراد سے سے طہور کی شال انبیائے کرام میں سے کسی نبی کے باس فرشتے کا ملف صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں سے کسی ایک صورت میں طاہر مونا اورانسانوں میں سے کسی ایک صورت میں طاہر مونا ۔ میں ظاہر مونا ۔

دوسرے کی شال بعنی دائی کے ارادے سے طہور کی شال: فرشتوں اور انسانوں کی ارواح بیسے کسی دوح کا طہور کی شال بعنی دائی کے ارادے سے طہور کی شال: فرشتوں اور انسانوں کا مل منصرف کے اس کو اپنے عالم میں بلانے کی وجہ سے بہور تاکہ اس معنی کا کا ایمٹناف ہوجائے جس کا جا نثا اس دوح کی آمر کے ساتھ ساتھ محنصوص ہو۔

تیسرے کی شال بعنی رائی اورمرئی دونوں کے ال دہ سے ظہور کی شال: نبی کریم صلی النّدعلیہ و سلم کے جا جنے اورا دستہ میں النّد تعالمے کے بھیجنے کی وجہ سے حضر ننہ جرسُل علیہ السلام کا حضوداکرم صلی النّدعلیہ وسلم کی

فدمت میں عاصر مہونا ہے۔

جوتھے کی مثال بعنی دائی اور مرکی دونوں کے ارادہ کے بغیر ظہر رکی مثال: ذیر کا عمر کو تو ا،

میں دیجھنلہ جو دونوں کے ارادے کے بغیر ہو۔
حاصل تحسر سیا
صورت مرکی کے ظہور کے لیے مرکی کے ارادہ اوراس کی اطلاع کی شرط نہیں جبیبا کہ اس کی ضبل

الهي الهي گزرمكي. ••

# اللطبف فائدہ نمب<del>ص</del>ر

## زنده اوروفات بإفة بزركون أرباب عاجات كى نداء توسيسل

مصن حصین کے مصنف شیخ القراء والمحدثین ابوالخیر محدب محد الجزری فراتے ہیں: من كانت له ضرورة فلينوضاً فيحس وضوئة تنم بدعو السّهم انى اسئلك والوجه اليت نبيك محمد نبى الرحمة يا عمل انى الوجه بك الى دبى فى حاجتى هذه لتقضى لى الله م فشفعه في . رواه الترززى والنسائي وابن ماجه وحاكم جی شخص کو کو کی ضرورت اور ماجت پیش آئے نواس کو جا بیے کرا چھی طرح وضو کرے اور

یہ دعا پڑھے:۔

التدابين نجوسے تبرے نبی مخرنيئ رحمت کے وسيلہ سے دعاکرا بوں۔ يا محسمار! میں آھی کے وسیلہ سے اپنی حاجت کی تکبیل کے خاطر اپنے رب کی جانب متوجر میوں تاکہ وہ میری اس حاجت کوبوری کردے ۔ اے اللہ! میسے رحق میں محرصلی اللہ علیہ دسلم کی سفاعت قبول فرما۔ اس صدریث کو امام تر فدی ، امام نسائی ، امام ابن ماجه اورا مام ماکم کے روایت کی ہے۔ سے روایت کی ہے۔ سے یہ استیخ المبند شاہ عبد الحق دہوی "مشکوة" کی شرح" اشعقہ اللمعات "کے باب جامع الدعسا مين لكصة بين .

عى عنمان بن منبف قال ان رجلا ضرير البصر إنى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادع اللكان يعافيني فقال ان شئت دعوت وان شئت صبوت فهموا خبيرلك قال فادعه قال فامرى ان يتوضأ فيحس الوضو ويدعو بهذاالدعا؛ اللهم انى استلك وانوجه اليك بنبيك عمل نبئ الرحدة اني توجهت بك الى ربى سيقضى لى فى حامين هذه اللهم فشفعه في ـ

رواك الترمذى وقال هذا حديث مستحيح غربب

مضرت عثمان منبف نے بر مدببن روایت کی ہے۔ آب کو صحابی مولے کی نعمت حاصل ہے اور

آبِ انشراف انصاریب سے ہیں۔ اور آب کا شمار اہل کو فرمیں میونا ہے۔ فرماتے ہیں کہ

ایک نا بینا شخص نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی خدمت بین حا خرموا اور آب سے عض کبا کر آب الله نعالی سے دعا کم بعض کبا کر آب نے دایا ، اگر تم بصارت ہی چا ہتے ہوتو میں دعا کر الموں الله نعالی سے دعا کم بحیری بینائی لوط آئے ۔ آب نے فرا با ، اگر تم بصارت ہی چا ہتے ہوتو میں دعا کر الموں اگر تم صبر کرد تو تنہا رہے ہیں آخرت کے لحاظ سے بہتر ہے ۔ اس لیے کہ اس کا اجرو تواب جنت ہے اور عوث تدمی ہے کہ الله تعالی فرا نا ہے : جب میں اپنے بندہ کو دولوں آ بھوں سے محوم کرکے ابتلا اور از مائت میں وال دتیا ہوں اوروہ صبر کر لیتا ہے تو ہیں اس کا بدلرجنت دول گا۔

تابینا نے عضکیا: یارسول اللہ اوراس اختیاری وجرسے تھا آپ نے اس کو انکھوں کی روشنی اور اس کی کی روشنی اور اس کی کرزارش عدم صبری اضطرار قلب اوراس اختیاری وجرسے تھا آپ نے اس کو انکھوں کی روشنی اور اس آختیاری وجرسے تھا آپ نے اس کو انکھوں کی روشنی اور اور کی درمیان دیا تھا۔ اسی لیے آپ اس سے راضی نہیں ہوئے اور نفس تتریف دعا کے لیے آما دہ نہوا تو اس کو مضطرا وربے وارد کھا تو اس کو میردعا بھی دعا کے لیے وسیلہ اور شمضیع مجھیرایا۔

وضوکرے دوراس دعا کے ساتھ دعاکرے ۔ بیس اسٹلافی اسکو میں اسکو کی کہا جی کہا تھی کے اسکو کی کہا تھی کھے سرح میں کہ نہی کہ میں کہ اسکو کی کہا تھی کے ساتھ وقو وضوکرے دوراس دعا کے ساتھ دعاکرے ۔ بیس اس نے شرائط واُداب اور کما لیت کی رعایت کے ساتھ وقو کیا اور بہ رعایچ دھی: اللّٰہ ہم الی اسٹلاف ... اللّٰح

ے فداوند! میں تجھے سے سوال کرتا ہوں اور تیری جانب تیرے بیغمبر کے نوسل سے متو جرم ہول جرکا نام عظر ہے جو رحمن کے پیغامبر ہیں اور جن کو نو نے سارے عالموں کے لیے دحمت بناکر بھیجا ہے۔ آں حضرت کے اسمائے گرامی میں سے ایک نام نبئ رحمت ہے۔

یا محرا میں آئی کے وسلہ سے اپنے یہ وردگار کی بارگاہ میں متوجہ میوں تاکر آئے میری طاجت براری کے لیے دعا فرما کیے۔ اے خداوندا میرے حق میں آئے کی شفاعت قبول فرما -

بعض روایات میں صراحت کے ساتھ یا محمد انی توجهت بلت الی ربی موجود ہے۔ اور فی کی زیاد نی ایسی ہی ہے مبیا کہ اللہ لئے ارشا د فرما یا واصلح لی فی درمینی ۔ اس مدین کوامام ترمذی نے روایت کی ہے اوراس کے متعلق بیون ملے درج کی ہے کہ یہ حدیث

سن مصحبح اور غربیب ہے۔

ا مام بیہقی نے بھی اس مدسیت کو صحیح قرار دیتے ہوئے اس کے آخر میں بیر عبارت نقل کی ہے:-

ففنام وفندابصر. دعا کے بعد وہتخصِ کھڑا ہوا نواس کی انکھوں میں بنیا کی آجکی تھی۔ اور ایک رواست ب: ففعل المرجل فبرأ ،اس اعمل كيا تووه شفايا بمركباء

سببرکا سُناتِ صلی السُّرعلیہ ولم کی بارگاہ میں ارباب ِ حاجات کے امدادطلب کرنے ا ور آميكا وسبلم اختبار كمرنى كے باب بين كترت سے اخبار وارد ہے ۔ مثلًا وسعت رزق، حصول ا ولاد ، نزولِ با راں ، زندگی کی خوش حالی اوراسی طرح کی دیگر تعموں میں ۔

ندکورہ حدمیت میں وارد ندا اور توسل کا نعلی نبی کریم کی حیات سے ہے ۔لبکن آگیے کی وفات کے بعد میں اس کی شالیں یا کی گئی ہیں۔ جناں جبر شاہ عبدالی و بلوی "جذب القلوب" کے بندرھویں یا ب میں لکھتے ہیں ،۔

اس حضرت صلی التدعلیه وسلم کی وفات کے بعدمی آئے کی ذات گرامی سے توسل واستمدار ا ورتوج كا تا را ورامثال وارديس. امام طبراني في عثمان بن صيف سي معم كبير مي روايت كي ہے کہ ایک محص کو مضرت عثمان من عفان کے یاس کوئی ضرورت تھی اور اُریٹ اس کی طرف نظر التفات نہیں فوط رہے تھے۔ وہ تخص ابن صنیف سے باس آیا اور اپنی حاجت بیان کی اور اس کی تدبیر کی صورت تلاش کیا تو آئی کے اس سے کہا : اچھی طرح کا مل وضو کر کے سجد میں جا و اور دور کعت نمازهاجت برهکریه دعا کرو: به

اللهمان اسلك والوحب اليك بنبينا على الله عليه والسيرسكم نبى الرممة بأعمل انى اتويجه بك الى ربى لتقضى حاجتى

و مشخص مرکورہ برا بہت برعمل کرنے کے بعد حضرت عثمان عنی الکے دربرما ضرموار تودر بان سامنے آیا دوراس کا ایم تفیر کرحضرت عثمان عنی ملحیاس ہے آیا اور آب نے اسکواپنی محصوص مسند پر سطایا اوراس کی مردر پوچیی اور و کچیاس کی ماجت تنی بوداکردیا اور فرمایا آئنده تهین جوبی خرورت بیش آے تو مجھ سے کہوس یاسکو بورا کروں گا۔ وتشخص حضرت عثمان غني كے باس سے خوشی نوٹا اور ابن حنبف كے باس آكر كہا : السّد تعالی آب کو جز ائے جرعطائے فرمائے ۔ آب نے بہری ماجت یوری کرنے کے بارسے میں مصرت عثمان عنی سے سفا رش کی ہوگی یہی وجہ تھی کر انھوں نے مبری جانب اس طرح التفات کیا کہ اس کے قبل کبھی الفوں لنے مبری جانب اس طرح بوجر نہی۔

ابی حنبف نے کہا : خواکی فنسم ! میں نے تہا رہے متعلق عثمان غنی ڈسے کچھ نہیں کہا۔

سوائے اس کے کہ بیں نے رسول اللّم صلی اللّم علیہ دسلم کود بجھا نفاکراً ہے کی خدمت میں ابک اندھا شخص کا یا اور آئ سے دعاکی درخواسیت کی کم اس کی بینا کی لوط آجائے۔ اس حدسیت کو کمل بیان کر نے بعد ابنے حنبیف نے کہا۔

میں نے اس حدیث سے قیاس کیا کہ دعامیں نبی کریم ملی السّعلیہ وسلم کا وسیلہ لبین ا حاجتوں کی بھیل کا دربعہ اور مقاصد بب کا میابی حاصل کرنے کا سبب ہے۔ انہی ۔

المورود و المرالخب و المرات كالمصنف مولانا محدب سليمان البخولى في جيمع حزب بين المساحا الفرولي في جيمع حزب بين المساحة القل كرب و السرم بي و التراسات ما ب السرم بي و التراسات ما ب صلى الترعليم مع توسل موجود سع ب

الله مانى اساً لل وانوجه البك بحبيب المصطفى عنوك با عبيبا با محل انانتوسل بك الى روبك فا تسفع لنا عند المولى العظم بانعم الرسول الطام تلث الله م شفعه فينا بجاهه عندك تلث التهى .

اے اللہ ابیں تجہ سے تیرے جدیث کے صدفے اور توسل سے طلب کر تا ہوں ج تیرے نزد کید مصطفے اور تجبی ہیں۔ ایک مولا کے عظیم کی بارگاہ بیں ہمارے لیے شفاعت فرما کیے۔ اے طبب وطا ہر بہترین رسول۔

ا کے اللہ! ہمار ہے حق میں رسوام محترم کی شفاعت قبول فرا ان کے اس جاہ ورتبر کا صدفہ جو النعین تیرے نزد کی حاصل ہے ۔

« دلائل الخيرات " كى شرح " مطالع المسرات " من لكھے ہيں : ر

حدیثِ نبوی کا تفظ گزر حیا کہ جس میں مصنورا کرم سے یا محد! کے ساتھ ندا موجود ہے۔ اورعثمان بن صنیف نے بھی اسی لفظ ندا کے ساتھ یہ دعا اس شخص کو تبلائی جو حاجت مند بھا پس جب اس کی حاجت پوری ہوی تو اس خص کے ساحنے نابینا کا وہ مکمل واقعہ سنایا جو عہر رسا بیں بیش آیا نھا۔

بعبسا کر طبرانی کے باس ہے۔ اس انز میں دلیل ہے کر اس قسم کے وا قعات میں نئی کریم ملی اللہ عبسا کر طبی اللہ علی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ ندائے توسل درست ہے۔ اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ ندائے توسل درست ہے۔ انھیں دلائل می روشتی ہیں، سندالمقربین، سیدالمحبوبین میج الشیوخ العالم غوث الاعظم' امام

ربانى سىبى عبدالقادر جيلاني خرماتي بين وسك يا مبيب النَّد خدسيدي ما لعجزي سواك مستندى با مبيب خدا ا مجھ سہارا د يجئے ـ ميرے عجزودر ما ندگى كے ليه آس كے سواكوئى بھى ماولى اور ملجانہیں ہے۔ اور الحقيس ولأكل كى روشنى مي علامه شرف الدين محدين سعيدبن حا دالبوصيري ووقصيده بمده ئين يا اكوم الخلق مالى من الوذب به سواك عند حلول الحادث العمم اے مخلوقات میں سب سے زیادہ برگزیدہ نبی ! میرے لیے آب کے سوا کوئی ماولی اور ملجا نہیں سے جو را ہے بوادت کے نزول کے وقت جس بنا ہ لے سکول ۔ اورانفين دلائل كى روشنى مىدالرحان جامى " بوسف زلىجا" بين فراتيس. م نعمجورى برآ مرجان عالم ترتم بإنبي الله ترحسم رمم کیجیے، رحم کیجیے یا نبی الله الله الله کے فراق میں آبک عالم کی جان نکل رہی ہے۔ اورانهی دلایل کی روشنی میں مولانا ستاه و بی الله محدست دم دون تصیده مزید" کی جیملی فصل سرورعالم صلى التُدعليه وسلم سع مخاطب بوكر فراتيس: م وآخر لما دحد اذ مسا احس العزعن كندالشناء نبئ كريم صلى التدعليه وسلم كى تعريف و توصيف ا ورحقيقت مرح و ثنا سے عاجزاً دمى كے ليے آخری علاج یہ ہے کہ بنادی ضارعًا بخضوع قلب وفیل و ابتهال والتجا عر وخضوع فلب، عاجزی ، ذلت وخواری ، اخلاص والتجا کے ساتھ نیکار ا طفے کہ سے رسول الله ياخبرالبوابا الذالك البغى يوم القضاء العالله كى مغلوق بين سب سعاز باده بركزيده اور بهترين رسوام المين مشركه دور آمي كى عط ر الخشش كاطلب كارمبول - ب ا ذاما حلخطب مدلهم فانت العصن من كل البلاء جب مجه پرمصا سب وا فات مجوم كربيطين تواس وقت بربلا ومصيبت سع محفوظ رمنے كيا

آ میں ہی کی ذات جائے بناہ ہے۔

اليك توبي وبك استنادى ونبك مطامى وبك ارتجائى

یں آئی ہی کی جانب متوجہ مہوں اور آئی ہی کی بیناہ کا مثلاث مہوں اور آئی ہی کی ذاتِ اقد مثن میرے لیے حرص وطبع اور امید کا مرکز ہے ۔ اقد مثن میرے لیے حرص وطبع اور امید کا مرکز ہے ۔

ر ایر بیر بیر بیر بیر بیر بیر بیر مرافقهٔ فادری کے علاء اور عرفاء داور کعت نماز حاجت المخصی دلائل کی روشنی میں ہے کہ طریقهٔ فادری کے علاء اور عرفاء داور کھت نماز حاجت بر صفے کے بعد بیا شیخ عبدالفادر جبلانی ست میا گا للند کے نام سے ندا و توسل کرتے ہیں داور بین داور بین داور العبض فقہاء کا توسل غیرانبیاء بعنی صحابی اور اولیاء کے بارے میں سے جیسا کہ تمام صوفیاد اور لعبض فقہاء کا توسل غیرانبیاء بعنی صحابی اور اولیاء کے بارے میں سے جیسا کہ تمام صوفیاد اور لعبض فقہاء کا

یر بربحث الکے فائدہ میں آرہی ہے -

بہت کے بعض مطالت ختم قادر سے کا عمل کر تھے ہیں المحال کرتے ہیں۔ المحال کا المحال کی ا

مولانا شاہ ولی اللہ محدّت دہوی نے بھی اسی ختم قا دربیرکواینی کتاب دان نتباہ " میں درج کیا ہے اورلس میں طریقیہ قادر سر کے بعض حضرات حاجات کی تکبیل اور مہات کی تحصیل کے لیے ایک سو گیارہ مرتبہ سٹیناً لللہ یا شیخ عبدالقا درجیلانی پڑھتے ہیں ۔اس کی حکایت بیان کی ہے ۔

الغيب دلائل كي روشني مين شاه عبد الحق مي ريث درجم المين ترجمه كماب ومنهج السالك الى اشرف

المسالک" مِن اَ وابِ ذکر کے بیان میں نقل کیا ہے : ا چوکتی بات یہ ہے کہ ذکر منزوع کرتے وقت دل کی گہرائیوں کے ساتھ ان شیخ کی توجدا ورحمت سے مدوطلب کرناہے جن سے ذکر کی اجازت حاصل ہے ۔ اور اگر ذبان سے مرشدکو بکا دیں اوران سے

فرادها به توسی جائز ہے۔ اگراس کی خودرت ہو۔
اس موضوع پر شاہ صاحب کا کلام بڑا طویل ہے جس کے نقل کے لیے یہ مقام متحل نہیں۔
اکفیں دلائل کی دوشنی میں مولوی تعیم الدین مجددی (اور قاضی تنا والند یا نی بتی کے) مرشہ
مزا مظہر جان جاناں سے متعلق «رسالہ معمولات مظہر بیا مطبوعہ مصالح مطبع نظامی کا نیولہ
میں تکھے ہیں :

کسی می مرض اورکسی می درد کے واسطے تعویز کا طریقی برنھا کرجب بھی سی محض کو نعویذ دنیا ما ہیں قوان کا کا ت کو مخرمر کرکے عنایت کرتے دور فرماتے کہ بازویا گلے بیں باندھ دیں۔ وہ کامات برہیں:۔

بسم الله الرحم الموجم - اعوذ د كلمات الله التامات كلهامن شرماخلن المهالة الان الله الد الم الله الد العالم الد العالم الد العالم الد الله السماء وهوالسميع العليم ولاحول ولا فتوة الابائلة العلى العظيم وصلى الله على خديد خلف محل والد واصحابه الجمعين - ياحض مجدد الله آب سے داخى م و اس تعویٰ والے محدد الله آب سے داخى م و اس تعویٰ والے محدد الله آب سے داخى م و اس تعویٰ والے محدد الله آب کی بناه میں دے د الم مول د

ا تھیں دلائل کی روشنی ہیں سٹیخ خیرالدین رملی نے بھی " فقا ولی خیریہ" یہ نقل کیا ہے۔
کہ باشنیخ عبدالقا درجیلا فی سٹینگ للند کے تفظ ہیں اختلاف ہے بعض علماء ، کفر کے قائل ہیں
اوربعض جواز کے قائل ہیں۔ بیعنی جس طرح اس لفظ کے کفریہ ہو نے ہیں علماء کا اختلاف ہے اسی
طرح اس کے جائز ہو نے بیں بھی اختلاف ہے۔ لیکن یہ اختلاف شیباً للند کے کفریہ کلم ہونے ہیں ہے
خرر دار انے نوسل میں اور بربعض فقہا کا قول ہے جیسا کہ" درا المختاب کے مصنف کلھنے ہیں ۔
اسی طرح سٹیاً للند کھنے کو کفر کہا گہا ہے۔

اسم سئله بن طحطاوی لکھنے میں:

مصنف کا قول جواس کلمہ کے کفریہ ہونے میں ہے نشابداس کی وجہ بہ ہوسکتی ہے کہ اس کلمہ کا داکر نے والا اللہ نغالے کے لیے کوئی جز طلب کو رہا ہے اور اللہ نغالی ہرجیبے نرسے مستعنی اور بے پروا ہے اور اللہ نغالی ہرجیبے نرسے مستعنی اور بے پروا ہے اور ہوئی اس کا مختاج اور فقیر ہے۔ اس مسئلہ میں راج قول "عدم تکفیر" کا ہونا جا ہیے کیوں کہ اس کلمہ کے لیے تا دیل موجود ہے۔ ممکن ہے کہ وہ یہ کھے کہ اس قول سے میری مرا دیر ہے کہ میں اللہ تعالی کی نعظیم کے لیے مانگذا ہوں۔

جائز ہو لئے یا نہ ہونے کا اختلاف مطلقاً توسل ہس تھا نہ کہ لفظ سے بیاً للتہ ہیں۔ اور بیر قول بہت سے فقہا کا ہے جو انبیا وکرام کے علاق اہلِ قبور سے توسل کا انکار کرتے ہیں پس اُن کے نزد کیا والیا دوصلحاء سے ندا کے ذربعہ تو سل جائز نہیں ہے جببا کریر تفصیل سابقوائرہ میں گزر حکی ہے۔ اس لفظ میں علما کلیجوا ختلاف ہے اس کی تفصیل "تسنہ پر الضا لین "کے مصنف نے بھی مطبوعہ ہے ہو ویں صفحہ میں " فتا ولی خبریہ " سے نقل کیا ہے۔

ا تفیی ولائل کی روشنی میں مولانا محدسعبداسلمی درداسی بھی دنینہ حاشبہ سفیبن میں تحرمیر فرما نے ہیں :

اس فاسدزا نے بیں بعض شرب ند مفسدوں کے برانگیختہ کرنے اور مہرکانے کی وجہ سے ایک ذہب بیدا ہوگیا ہے جو بارسول اللہ کہنے یا اورکسی بزرگ کو ندائے توسل سے مخاطب ہو لئے کو ننرک کہتا ہے اینہی این میں ایک فرندگ کہتا ہے اینہی ان دلائل اور مشواھد سے بہ حقیقنت سمجہ لبنی جا جیے کہ اموات کے لیے ادراک فوی دلائل شرعب اوراحا دیت نبوی ہے نا بت سے جیسا کہ سابقہ فائڈہ گزرا۔

'' زادالآخزن' کے مصنف بھی آ کھویں فصل کے تیرھویں باب بیں شرح صدور مجدد فرن ہم مافظ (حادیث نبوی شنیخ حلال الدین سیوطی کے حوالے سے تکھتے ہیں ،

دنبا میں جوامورا وروا قعات و قوع نیریہ ہے ہیں اموات بھی ان سب کا احساس اورادراک مشیت الہٰی کے موافق کرلیتی ہیں۔ انھیں یہا دراک واحساس کبھی فرشتوں کی اطلاع دینے سے حاصل ہوتا ہے نو کبھی دیگراموات کی اطلاع دینے سے حاصل ہوتا ہے نو کبھی دیگراموات کی اطلاع دینے سے حاصل ہوتا ہے جوان کے بعد ان سے جا ملتے ہیں اور کبھی دوسروں کی وساطت کے بغیراللہ تحالی کی اطلاع سے دنیا وی امور میراگی ماصل کرتے ہیں۔ انہی ۔ انہی ۔ سنیخ عدالول ب شعرانی دوعہود محد رہے میں فرط تے ہیں :۔

سٹیج عبدالوہاب شعرانی دوعہود محد کیے سی فرما تے ہیں ہے۔ بین نے سیدعلی الخواص کو بیے فرما تے مجوئے سُنا ۔جب تم اللہ تعالیٰ کیے خورت اور حاجت کی تحمیل کی دعا مانگو تو محرصلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے مانگو اور عرض کرو: اللہ ہم انی اسٹلا بحدیثی عصملاً: اے اللہ ہم تخبہ سے بخی محمر مانگ رہے ہیں۔ تو ہماری دعا قبول فرما۔

اس فربا دکوالٹرنغالی کا فرشتر نبی کریم صلی الٹرعلیہ وسلم کی ضرمت میں بیش کرتاہے اوراک ہے سے عرض کرنا ہے کہ فلان شخص نے آئی کے نوسل سے بہ دعا کی ہے۔ پس نبی کریم صلی الٹرعلیہ ولم الٹرنغالی کی بارگاہ میں اس کی حاجت پوری مونے نے لیے دعا فراتے میں نووہ مقبول موجاتی ہے۔ اس لیے کہ آئی کی وعا مستجاب ہوتی ہے۔

بسید علی الخواص فرمانے میں کہ اولیاء الله کو وسید بناکر اللہ سے تمہار ہے مانگیے بین کھی کہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ا ہی بات ہے کہ فرشنہ اس دعاکوان بزرگوں کی خدمت میں میش کر تا ہے نویر حضرات کھی اس حاجت کی تکیل كے ليے شفيع بن كرائندى بارگاه بي دعاكرتے ہيں ـ والله عليم حكيم

اوراسی طرح الله هرفشفعه فی ، (فداوندا! ببرے حق ببران کی شفاعت قبول فرا) کی کی دلیں سے ندائے توسل میں متوسل کی حاجت کی تبلیغ ہے ۔ کیوں کہ اس حدیث کو تر فدی ، نسائی ابن ماجہ دوایت کی ہے ۔ جیسا کہ اس کی نفصیل انہی گزری ۔ لز فدی منسائی اورابی ماجہ بر تینوں صحاح ستہ میں داخل میں ۔)

نیز برحقیقنت بھی اس مقام برجان لینی چاہیے کہ جو کھی خان فی اللہ باقی باللہ کے مرتبہ بہر فائز بزرگوں کو بکا رہے نواللہ تعالیٰ اس کا جواب دینے والا ہوگا سٹیخ اکبڑا نی ، عبدالکر بم جبلی انسانِ کا مل کے تیرھوس باب بیں تحریر فرماتے ہیں۔

جب الله تعالی کسی سندے پر اینے اسماء میں سے کسی اسم کی تجتی ظاہر کردے تو بندہ اس اسم کے اور کے تحتی ظاہر کردے تو بندہ اس اسم کے انوار کے تخت فنافی الله موجائے گا۔ بس جب نم الله تعالی کو اس اسم سے ندا کرد تو آب کو بندہ جو ا دے گا کبوں کراس براس اسم کی بڑ اقع ہوی ہے۔

اساء کی تحقیات کا پہلامٹہد برہے کہ اللہ اپنے اسم موجودسے اپنے نیدہ برتح تی فوائے نواسی اسم کا اطلاق بندے برکیا جائے گا اور اسم موجودسے بھی تحلی المی کا اعلی درجہ بر ہے کہ انڈر تعالیے بندہ ہراسم وا ورس میں اسم کا اطلاق بندے برکیا جائے گا اور اسم موجود سے بھی گرائی کا اعلی درجہ بر ہے کہ خدائے تعالی بندہ بر اپنے نام النڈ میں سجائی فرائے ۔
بس بندہ اس تحلی کے فرد بعیر فنا فی النڈر ہوجا تا ہے ۔ اور اس کے وجود کا پہا طرد بزہ دینے موجاتا ہے ۔ اور اسٹر تعالی بندہ کے طور حقیقیت بر سے ندا کرے گا ۔ کہ انی انا اللہ دے شک بیں خداہوں ے اور اسٹر تعالی بندہ کے طور حقیقیت بر سے ندا کرے گا ۔ کہ انی انا اللہ دے شک بیں خداہوں ے

اوراس مقام میں اللہ تعالیٰ بندہ کا نام محوکرکے اپنا نام اللہ اس کے بلیے تابت کردے گا پس جب تم بااللہ کہ و توبر بندہ تہ ہیں جااب دبگا لبیاہ و سعد مباب اور جب بندہ اس مقام سے ترقی کرمائے اورا للہ تعالیٰ اس کو تو ت عطا فرطئے اوراس کو فناکے بعد بقا باللہ کی منزل برنائز کردے تواہیے بیں جو میں شخص اس بندے کو بکا رے گا نواللہ اس کا جواب دیکا یشلا جب تم ما ہم کا کہو تو اللہ جواب میکا بسیاف سعد کہ

حاصلڪلام!

میں صفح کے سی سے مطلع ہو جا کہ ارواح مکم شت عالم الغیب نہیں ہی کہ ان کویہ ندار ہیجا بغیر سی وہ اسس سے مطلع ہو جا کس اور الند تعالیٰ کی بالدگاہ میں ان کا وسیلہ لینے والے کی مشکل مل ہو لف کے واسطے دعا کرس۔

نیزان بزرگوں کی ارواح قاضی المحاجات نہیں ہیں کہ حرف ان کو ممتاج متوسل کی ندا پہنچتے ہی مختاج کی ماجت پوری کردیں۔ مرادات کا پہنچا نا اور حاجات کا پورا کرنا بردونوں باتیں عالم الغبب والشہارا کے قبضہ قدرت میں ہے اور وہی قاضی الحاجات ہے ۔ اور ہرچیز کلیتہ اس کے قبضہ میں ہے۔ الشرفالے کا ارشا دہے : واللہ خلق کم وما نعملون : الشدنے نم کو بیدا کیا ہے اور جو کچھ تم کر ارہے جو خالق کل شری : الشربر نسے کا خالق ہے ، وروب یہ یخلق ما پیشا کے و دین تاریخ اور تہم اراد ب جو چا ہے بیدا کرنا ، اور وہی مختار : اور تہم اراد ب جو چا ہے بیدا کرنا ، اور وہی مختار جو جا ہے بیدا کرنا ، اور وہی مختار ہے ۔

عرض ہر شے دور سرکام کا فالق بعنی اللہ تعالیٰ ہی مشکلات حل کرنے بی اور حاجات بوری کرنے میں قادر ، ختا راورصاحب قدرت ہے۔

بین و تاریخت کے باوجود اللہ تعالیٰ ندائے توسل کے وفت فرشنے کے ذریعہ با فرشنے کی وساطت کے بغیری بزرگوں کی ارواح ہروسلہ لینے والے کی حاجت پہنچا دہیا ہے اوران کی دعاسے حاجت پوری کرتا ہے۔

یا متوسل کی حاجت کو بزرگون کک بہنجا نے کے بعد کوئی نہ کوئی صورت بیلاکرکے تکلیف دورکردیا کا یاان بزرگوں کک بغیرط جن بہنج کم کسی نہ کسی صورت کوبیداکر کے حاجت بوری کرتا ہے۔ یا مطلق حاجت بی بوری نہیں کرتا ۔ عسلی ان تکوروا شکیا وھو خیر لکم وعسلی ان تعبوا شبیا وھو شر لکم واللہ بعد لمروانت مرلان تحلمون ۔

ممکن ہے تم کسی امرکو نا لیندیدہ اورناگوارخیال کرو اوروہ تمہارے حق میں خیر ہواور ہے بھی ممکن ہے کہ تم کسی امرکو مرعوب اور لیندیدہ خیال کروا وروہ تمہارے حق میں شرمور استراجانتا ہے اور تم نہیں جاننے ۔ ••

#### فاحرد ۳۷

### دوگانُهُ ف أدريه

واضع ہوکہ دوگانہ فا در میر مقرلعیت کے منافی اورخلاف نہیں ہے۔ اور بینمازفوی ولاً مل اور استباد سے تا بہت ہے۔ شاہ عبدالحق محدّث دبلوی "اخبارِ اخیاد" میں سلطان الاولیا وسیدعبالقادر جبلانی کے احوال میں فمطراز ہیں:۔

شبخ جیلانی فرماتے ہیں حب تم اللہ تعالیٰ سے کو کی چیزمانگو تو میرے وسیلہ سے طلب کرو تاکہ عظم است مقم اللہ کرو تاکہ عظم اللہ منظور موسکے ۔

اورفرانے ہیں جوشخص کسی مصیبت و تکلیف کے وقت مجھ سے استعانت طلب کرے تواس سے وہ سے دو تکلیف دور مرد کی اور جوشخص کسی شدّت اور بردیشانی ہیں درجے نام سے ندا کرے تواس سے وہ مید ایشانی رفع مہوجائے گی ۔ اور جوشخص کسی ضرورت وحاجت میں مبرے وسسیلہ سے اللّٰہ کی بارگاہ میں دم اکرے تو اس کی حاجت بودی موجائے گی ۔

اور فرما تے ہیں جوشخص دورکعت نما ذا داکرے اور بررکعت میں سورہ فائخرکے بعدگیارہ متر مسورہ اخلاص بیا ھے اور سلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید درود شریف بیا ھے اور عراق کی جانب گیارہ قدم علی اور میرے نام سے نداکرے اور اپنی فرورت و حاجت کو درگاہ فداوندی سے طلب کرے تواللہ نغالی ابینے فضل وکرم سے اس کی فرورت و حاجت کو بوری کر دے گا۔ انہی۔ نیزشاہ صاحب "ذاد المتنبین" بیں کھتے ہیں:

دوگانہ جو صلاۃ الاسراء کے نام سے موسوم ہے اوراس کسلے عالیہ میں متعالف اور مثم مثم ہور ہے اس کے تعلق سے ایک مرتبہ بات اکھی تو سنیخ عبدالوہا ب منقی نے فرما با : ہمارے مرشد سنیخ علی منقی اس دوگانہ کو ادا نہیں کرتے تھے ۔ اور شیخ محمد مکری جو اس سسلہ عالیہ سے منسلک اور والب تہ تھے، وہ بھی اس کے قائل نہ تھے ۔ فقر نے عض کیا کہ اس کا ذکر " بہجہ الاسرار" میں موجود ہے ۔ بیس ذکورہ کتاب طلب کی گئی تو فقبر اس کی نقت لی تبلائی ۔ اس بہت نے نے فرایا : مثنا یدان بزرگوں من بہت نقل اورسند نہیں بہنجی موگی ۔

جامع علوم ظاہری و باطنی مولانامولوی محد باقرآ کاہ مراسی لے دوگانہ قادربہ کے منکرین کی تردید اورائ کے شکوک و شبہات کے ازالہ میں پہلے ہی ایک رسا لرتصنیف کیا ہے اور دوسروں لم كى تكليف سے بجاليا ہے ۔ لهذا فقير مذكورہ رسالہ سے من وعن بها نقل كرد إليے ۔

بسيم الثدالرحس الرحسيم

عامدًا ومصليًا ومسلماً! سنهوراكابرعلائكرام اوراوليا عظام واسلام كاركان اور شریعیت کے اقطاب ہیں برحضات عالی مقام اس مات پر متفق میں کر سیدالاصفیار الم مالعلما و سيدا بومحدمجي الدين عبدالقا ورحسني مسيئ جعفرى جليلاني بضى التنزعنه مشريعيت مطهره كيضعا كر کی تنفیذوا قامت میں اور کتاب وستت کے احکام بہ عمل کرانے میں اس قدر انہا کہ واتفال اور مبالغہ فرا تے تھے کہ جس مرمد سے بھی شریعیت کی بیروی میں ذرا سی سسی اور عفلت دیکھتے تواس کی اصلاح اور تا دہب ہیں اس قدر توج اور سمت سے کام لیتے تھے کہ اس کا تصور کھی نہیں کها جا سکتا ۔

آب كے مواعظ عاليس سال كے علوم وحقائق كے افادہ سے لبرىز رہے اور آكيے فاوى اور درسس بندرہ علوم کے افا صرسے تیس سال ٔجاری رہے۔

مفسرى ، معدنين ، فقها اورا صوليين وغيره من مشاهيرا وريرگزيده عنا نے كرام جن مي كيم حضرات المراكمونين كے نقب سے سرفراذرہے اورجن میں سے بہت سادے حضرات ع لطیف نصانیف کے مصنف ہیں جن کی فہرست ہڑی طویل ہے۔ بیر کام شیخ جیلانی کے شاگردو

اور ریابات مکمل تقرراویوں کی روایت کے ذریعیمنصل صحیح اسنا دیسے تا بہت ہے جب ا کے قابل حترام شخصیت امام احد بن صبل کی زیارت کے لیے تت بون لے گئی توامام عالی مقام مزارت ربف سے بالبر محل آئے اور آپ کو خلعت بنوا نی بہنایا اور معا نفتہ کرتے ہوئے فرا مایا کہ بن علم شرىعيت اور علم حقبقت بين آب كالمحتاج بون-

يها ١٠١٠ با تون كوبيان كرن كا مفصد اورمنشاء يرسع كرمناب مقدس (حضت غوت ياك) بوظا ہراور باطن دونوں میٹیتوں سے شربعیت مطہرہ کے عامی ہیں ان کے ارشادِ کرا می کا مطلب یہے كراكركوني شخص دوركعت الرطيه اور مرركعت بي سوره فانخرك بعد كياده مرتبرا خلاص ريه اولا سسلام کھیرنے کے بعد درود سنسرنی بڑھے اور بغداد کی سمت گیارہ قدم جلے اور میرے نام کاوسیم کینے ہوئے بارگاہ ایزدی بیں اپنی حزورت و حاجت بیان کرے تو بفضلہ تعالی اس کی حاجت فرزر پوری ہوگی۔

مصرت غوشهاک کے اس ارشادگرامی کو امام مافط ، علامہ عارف شیخ نوللدہ بہ تطانوی نے "بہجیت الاسرار" یں اور شیخ امام فقیم و محدث عارف جامع سنیخ عبداللہ بافعی نے "خلاصة المفاخر" ہیں اور شیخ ، امام حافظ علامہ شیخ مجدالدین شیرزی "الروض الناظر میں اور شیخ ، امام مقدام سنیخ الاسلام شیخ محد بن سعید زنجانی ، انے نزھن الحنو اطری میں اور سنیخ امام حافظ علامہ سنیخ شہاب الدین قسطلانی نے "الروض الزاھ" میں اور شیخ امام عارف ربانی علامہ حقیّانی شیخ ابو بکرعبداللہ بن نصر نے "انوارالناظ می میں اور شیخ عادف بحرمعا رف سبرعبدالق در شیخ ابو بکرعبداللہ بن نصر نے "انوارالناظ می میں اور شیخ عادف بحرمعا رف سبرعبدالق در عیدروس نے "الدرالفاخر" میں اور ان کے علاوہ و میگر مشائخ اور علاء لے اپنی اپنی کت بول میں نقل کی اور علاء اللہ اپنی اپنی کت بول میں نقل کی ایر علاء ہے۔

فرکورہ عبارت کا بمونہ بہرہے ہ۔ غیرالند کی ندر اور عراق کی سمت حیانا کفر کے افواع میں سے ایک ہے۔ در ارج السالکیں) نما ذکے بعد عراق کی طرف جیانا کفر سے ۔ اس بات کا قائل اور فائل ایک عظیم حریمت میں گھر ہے ہوئے ہیں۔ دسترح المناوی) مشاریخ عظام پر منکرات کے افتراء اور تہمت میں سے ایک قتراء نماز کے بعد عراق کی سمت حیانا ہے ۔ بہ عمل کفر ہے۔ اور قرآن کی کیات سے مستنبط ہے۔ در دارج السالکیں) جرمی می نماز کے بعد اس اعتقاد کے ساتھ چلے کہ بیٹ بیخ جیلانی کی زیار سن ہے ہیں سسلام کھیرنے کے بعد درود سنے رہنے رہے اور بغداد کی سمت گیارہ قدم چلے اور میرے نام کاوسیم کیتے ہوئے بارگا و ایزدی میں اپنی حزورت و حاجت بیان کرے تو بفضلہ تعالی اس کی حاجت فرور یوری ہوگی۔

مضرت غوشها کے اس ارشادگرامی کو امام محافظ ، علامہ عارف شیخ نورالدین شطنوی نے "بہجیة الاسرار" میں اور شیخ امام فقیم ، محد شیخ عبدالله بافعی نے "خلاصة المفاخر" میں اور شیخ ، امام محافظ علامہ شیخ مجدالدین شیرزی "الروض الناظر میں اور شیخ ، امام مقالم مقدام شیخ الاسلام شیخ محد بن سعید زنجانی ، نے نزھنہ الخواطر" میں اور شیخ امام ، حافظ علامہ ستیخ شہدب الدین قسطلانی نے "الروض الزاھر" میں اور شیخ امام عارف رتبانی علامہ حقتًا نی شیخ بہدب الدین نصر نے "افواران اظر" میں اور شیخ عادف بحرمعا رف سبدعبدالقادر شیخ ابو بروس نے "الدرالفاخر" میں اور شیخ عادف بحرمعا رف سبدعبدالقادر عیدروس نے "الدرالفاخر" میں اور ان کے علاوہ دیگرمشا کے اور علاء نے اپنی اپنی کت بول میں نقل کی ایر سینقل کی ایر سینقل کی ایر سین الدر الفاخر" میں اور ان کے علاوہ دیگرمشا کے اور علاء نے اپنی اپنی کت بول میں نقل کی ایر سے ۔

ماصل کام! یددوگا نا درواق کی سمت گیاره قدم حینا دنیاجهال کے علاء اورمشاکح کا مشہور عمل سے اوراج کال مبارک عمل برکسی لئے بھی حرف گیری اور نکتہ چینی نہیں کی ۔ان دنوں ایک مجہول کا ان جا بل شخص کی طرف سے خلل وفسا دسے بھر بویہ مراسلہ حاصل ہوا جس کی عبارت انتہائی رکیک وایتر اوراس کا معنی بہت ہی ہے ہودہ اور بے معز بلکہ کفریت و بیب ترہیے ۔ اسی لیے اس کی تردید خوری سمجھی گئی تاکہ دو سرے جا ہل اشخاص بھی اس مسم کی حرکت نہ کرسکیں ۔

وولاً توبندہ اس کی سرا مرکم اوکن عبارت لکھنا ہے، پیمراس کے بعداس کی نرد بدکرتا ہے فراد میں رہ کرتا ہے فرکورہ عبارت کا مخونہ بیرہے :۔

غیران کر در اور عراق کی سمت طینا کفر کے افواع میں سے ایک ہے۔ در ارج السالکیں ) نما ذکے بعد عواق کی طرف جینا کفر ہے ۔ اس بات کا قائل اور فائل ایک عظیم حرمت میں گھر ہے ہیں۔ دسترج المنادی ) مشائخ عظام پر منکرات کے افتراء کو رہمت میں سے ایک قتراء نماز کے بعد عواق کی سمت حلینا ہے۔ دیمال کفر ہے۔ اور قرآن کی آیا ت سے مستنبط ہے۔ در دارج السالکین ) جو محض می نماز کے بعد اس اعتقاد کے ساتھ چلے کہ بیٹ بیخ جیلانی کی زیاد سے بیس

وه کا فرسے اور اس کے کف رہے فتولی ہے۔ دسترح المشارق جو بھی تحص نماز کے بعث یج جیلانی
کے لیے عراق کی جانب چلنے کو حلال سمجھے کا بیس وہ کا فرہے۔ دشرح مشیدی
اس کی روایات ختم ہو کہ ہیں جو لغویات اور حشویات ہیں۔ اس عبارت کے اندر حر
خطا و رکا کت اور کندو مہنی و کم فہمی موجو دہے وہ اس در جے کی ہے کہ جو شخص کھی کھولوی
ہیت طالب علی سے متصف ہوگا وہ اس پر نہس پڑے گا۔ اور اس کے معنی میں اس کا لے ڈھنگا

بن اورخطاکاری اس سے بھی ذیا دہ ہے۔ النذر بغیراللہ اس کا بہ نول بے مغر اورخطابہ مبنی ہے اوردر ست عبارت لغیراللہ مونا چاہیے۔ اور پرعبارت اس مقام بروا فع ہو نے کی وجہ سے اس کا معنی بہت ہی مہل اور بے مودہ ہو گیا۔ کبوں کا س دوگانہ بین شیخ جیلاتی جمسے توسل ہے اور غیرخدا کے واسطے مرکز نذر نہیں ہے۔ بیس اس جگر میں میں مصفون کے ان محض بہکاراور باطل ہے۔ اوراس کا بہ قول بھی کری ان کی سمت چندقدم حیل انواع کفر میں سے ہے ۔

انتہائی باطل ہے۔

منفی نهر ہے کرسدالانبیا وصلی الله علیہ ولم اورائی کی اک اورائی کے اصحاب اورائی کے اصحاب اورائی کے کا مل قابعین حضرات کا وسیلہ اختبار کرنا یہ ایک ایسا مسلہ ہے کہ حس بیرتام علماء اور مشاکع متفق ہیں اور بر قران وحد میٹ کے بے شارد لائل اور شوا ہدسے نا بت ہے۔

عواتی کی محت چند قدم جلاستی الکل سے نزدیکی اور قرب اوران سے توسل کی علامت ہے اور اس خواتی کی محت جند قدم جلاستی ہے۔ اس علی کی حقیقت محض تحصیل سعادت اوراکتساب قربت ہے۔ ایسے فعل کوج نزک اولی بس بھی واضل نہیں ہے کفر کہنا ، کفر کی جانب سرعت کے ساتھ دولڑا ہے۔ کیوں کر علاے کوام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو چیزی خوریات و بین بیس سے بول توان کا انکار کفر ہے یا ایسی معصبیت جس کا گذاہ مونا نص قطعی سے نا بت ہوتو اس کو حلال قرار ونیا کفر ہے ۔ بال ابعض غیر محقق فقما و نے بہت سے کبار کو کو کہا ہے کیکن خواسب اربع کے محقق فقما ہے کہا مرکو کو کہا ہے کیکن خواسب اربع کے محقق فقما ہے کوام نے ان اقوال کی تزدید کردی ہے اور ہم جس مسلم کہ کو موضوع بحث بنا کے ہوئے ہیں وہ وہ تدک اولی میں بھی داخل نہیں ہے تو جو اس کے گذاہ و کبیرہ یا صغیرہ ہونے کا سوال ہی بیدا نہیں ہوتا یس ایسی کتا ہیں جب کا داخل نہیں ہے تو جوں وہ ضلالت کا سبب ہیں اور ایک عالم کو گم ایسی میں جبو کے دینے کا میں اس کے گذاہ کا ما مدال جو السالکہن کے بحائے "عوارج العالکیں زیادہ لاک اور مناسب ہے۔ باعث ہیں۔ اور اس کتا بام "مدارج السالکہن کے بحائے "عوارج العالکیں زیادہ لاک اور مناسب ہیں۔ اور اس کتا بارہ کا نام "مدارج السالکہن کے بحائے "عوارج العالکیں زیادہ لاک اور مناسب ہیں۔ اور اس کتا بارہ کا نام "مدارج السالکہن کے بائے "عوارج العالکیں زیادہ لاک اور مناسب ہیں۔ اور اس کتا ہوئے کا دوراس کتا ہا می مدارج السالکہن کے بائے "عوارج العالکیں زیادہ لاک اور مناسب ہے۔

بڑل وصفوسے لبریزان کتا ہوں کے مؤلفین اوراس سرا پا ضعیف عبارت کا کلھنے والا کیا محیح بن کی مشہور لور صحیح حدیث کو بھی نہیں جاتا ؟ کبا اس کو کسی عالم سے بھی نہیں سنا ہے کہ ابک گذاہ گارشخص ایک بزرگ عالم کی ملاقات کے عزم سے اس کے قربہ کی جا نب جل بڑا اورا ثناء واہ بیں اس کا انتقال مہد گیا تو اس کے نزدیک وحمت اور عذاب کے فرضتے ایہ نجے ، اللہ تعالیٰ کی جا نب سے اس کو حکم ملاکہ اس گذاہ کا رکھ کو اس کی موت کی جگہ تک پیمائش کی جائے اور اس حکم سے اس عالم کے قربہ سے قرب ہو تو رحمت کے فرضتے کے مسے قرب ہوتو عذاب کے فرضتے اٹھا لے جائیں اورا گرود عالم کے قربہ سے قرب ہوتو رحمت کے فرضتے اٹھا لے جائیں اورا گرود عالم کے قربہ سے قرب ہوتو رحمت کے فرضتے اٹھا لے جائیں اورا گرود عالم کے قربہ سے تو میب ہوتو رحمت کے فرضتے اٹھا لے جائیں اورا گرود عالم کے قربہ سے ایک بالشت نزدیک تھا اس لیے رحمت کے فرضتے اس کو اٹھا لے گئے۔

اگر کوئی شخص مذکورہ نماز کا انکا رکرہ تو وہ اس آبیت کی روسے ابوجہل کا ساتھی متصور مہوگا۔ کیوں کہ وہ مجی نماز کا مانع تھا۔ ار و بیت الذی بین ھی ھیڈا ا ذاصی نے بھلا اسی محص کا حال تو تیا جو ہار ایکے خاص بندھ کو منع کرتا ہے جب وہ بندہ نماز پڑھتا ہے۔

متعددروایات کے ذریع نماز حاجت کا بنوت ہے اور حدیث، فقرادر تصوف کی مستنداور معتبر
کتابوں میں مرقوم ہے جن کی تعداد ہو ی طویل ہے اسمیں شک نہیں ہے کہ مذکورہ دوگانہ نماز حاجت ہی ہے اور
اسمیں تا زحاجت کی بنیت کی جاتی ہے۔ اس کے قطع نظر نفل نمازوں کی کوئی حد مقر بنہیں ہے اور بیر دوسری بات ہے کہ نفل کوکسی مقردہ و فت کے ساتھ قید کرنا بدعت ہے ۔ لیکن اس جہت سے بھی دوگانہ قادر بیر نموف جائز بلکم ستحب شار مہوگ ۔ احادیث میں وارد ہے کہ نبی کریم صلی السّد علیہ دسلم کوجب کھی کوئی کا م معنوم اور مونون کردتیا تو آئے جلدی سے نماز میں مشغول موجائے۔ جناں چر بعض محدثین کرام نے نوافل کوشمار کرتے ہو۔ اس نماز کوصلوہ قالم دنماز حزن کہا ہے۔

اس غبی کا بہ قول کہ مشائخ عظام بدِ منکرات کے افر اور بیجو حراً سے کی گئی ہے ان بین سے ایک بیر ہے رہا تر کے بعد عواق کی سمت عبل اس فعل کا مرتکب کا فرہے اور تضوص قرآ بنبر سے مستنبط ہے ۔ درارج الساکی اس عبارت میں لفظ ما اجوا ہم بھی غلط ہے ما اجت واہم ہونا چا ہے اور لفظ مشائخ میں الف علط ہے ۔ اور الاستنباط مون فضوص الفنوآن کا جملہ لام ہونا چاہیے ۔ اور کلم مسلوق میں الف علط ہے ۔ اور الاستنباط من فضوص الفنوآن کا جملہ جمل ہے اور بہ شبہور صدیث خود اس کی تکفیر کا سبب بنتی ہے۔ من فسوال فتوآن بوائی و فقد کھنو بھی نے اور بنا نے اور عقل سے قرآن کی تفریک تو اس نے کفر کیا ۔

ماصل کلام!

ان روایا ت ی تغویات اور حشویات ی کوئی حدیمیں ہے۔ استقسم کے جملا کو بیری کہماں سے ملاہے

کرگر ای سے بھر کو بریرا قال کے اظہار سے عوام کو گراہی میں فحال دیں ۔ سے

فیلات نا دان طوت نشیں بہم برکند عاقبت کو دویں

خلوت نشین نادان کے فیالات آخر کار دین اور کو کو گر طرکر دیں گے۔

ان کو چا جیے کراس قسم کے فاسد فیال سے باز اُ جائیں اور فود کو دنیا والوں کے سامنے ضحکہ فیز نہ کھم اکسی والسلام علی من اتبح المصدی وصول تله صلی سید الود کی والل وصحبہ اھل المجد والعلی ۔ انتھی

جو کے شمیم کے جو چلے عطربار نھے دكن كا را عطا صيائے جن سے تو باقر، نصیع ، ملآل دنشیر اور ابو بکمه دبن مثبي كا مركز صدعهم وفن ب تو يرك فسيادك دم سے سے يُرلطف يُرميار روستن بي جس مع كوشروب وه ككن بع تو ر بر کا ہے ۔ بی موسر برارہ من ہو ہے۔ سایہ میں جس کے دین مبارک نیضیا. مربع علیصا وزیا گویا جہاں ہے ساکن خلدعدن ہے تو بأقركه باته تبركبس بتوارك مكال داكش بے زنگ جبي وه زنگيس في تو يالاركاكن رسے وملوركى أله ميں! وركيالار كليه كر بيفت زلك كا زنگير جن بي نو مفرت مكان كود كيه كے فائح لے بول كما د ملوركا اك معزند عيسلم وفن به توا ا اعلى صفرت اسل ماظم هند. سل ماكب ماظم مناب يريك بشرايي م مولوي لومرض و ٠٠ اسلام پیٹے۔ دساکھائم (اے بی)

### حضرت مكات عطا.

حفرت مکان صین ہے حُرِیْ جَیْن ہے تو قرق کی نیک خات سے ایک مجین ہے تو ہرس دھوم ہے تیرے حن وہ ہار کی گلزار علم دین کا سرو حجین ہے تو قرق کے عزم نے کیا دوشن تبراجبال توجہ مثال دہر ہے دشت ختن ہے نو بختی ہے ایک فاص خدالے کیک بچھے نظور میں خاص عالم کے افری کرن ہے تو سایہ میں تیرے بیت ہے شجر لطیف ہے دلکش کل تسکفتہ سُنبا ہے جین سے تو ہو ہرشناس کرتے ہیں کس درجہ تیری قدر ہو ہرشناس کرتے ہیں کس درجہ تیری قدر انمول ہے مشال ہے ، احلی میں ہے تو ماصل کلام!

ان روایات کی تغویات اور حشویات کی کوئی مدنہیں ہے۔ استقسم کے جہلا کو بیری کہماں سے ملا ہے

کرگر ای سے بھر کو ریراقوال کے اظہار سے عوام کو گراہی ہیں بیٹوال دیں۔ م

خیالات نا دان ہو تشین سے دان ہوں کے مرین دعاقبت کو ددین

خلوت نشین نادان کے خیالات آخر کار دین اور کو کو گرا ملاکر دیں گے۔

ان کو چا جیے کراس تھے کا سر خیال سے باز آجا ئیں اور خود کو دنیا والوں کے سانے مضحکہ خیز نہ کھم اکمیں
والسلام علی من بتے المصدی وصل تلہ ملی سیدالود کی واللہ وصحبہ اھی المجدوالعلی انتھی

جونكفيم كيج فيعطرار تع دكن كا را عطا صيائے جن سے تو باقر، نصیح ، ملال دنسیر اور ابو بکمه دبن مسي كا مركز صدعهم وفن ب تو يرك فسياوك دم سع بير كطف يرم برا ر وسنن ب جس مع كوشردس وه ككن مع تو '' 'سایر میں حبس کے دبنِ مبارک فیضیا. مربعلیصا وریا گویا جہاں میں ساکن خلد عدن ہے تو بأقركه لاته تبرعبس بتوارك كال داكش ب رنگ جبرى ده ازگس فن ي و بِاللَّهُ كَاكُنُ رَبِّ وَمَلُورَ كَى إِنَّهُ مِينِ إِن رَبَّ كِمَالًا كلهائ بيفت زبك كا زنكرجن بعن مفرائم كال كود كيه كے فائح نے يوں كما دىلوركا اكمعزىدىيلم وفن الوا ا اعلى حفرت ، كـ ماظم هنه. ٣ مائك ماظم منا .. يم بشرالتي ۵ مولوي و مرصة و ٠٠

م محمل فاقع مراده بي فاقع مراده بي اسلام بيد رساكه الم راد بي )

### حضرت مكات عطا

حفرت مکان مین ہے حوی مجن ہے تو المالی اسلامی نیک فیات سے ایک مجن سے وہ المالی میں سے وہ المالی میں سے تو کر المالی کا الروا میں کا سرو حمین سے تو تو ترب کی منال دہر ہے دشت ختن ہے نو تو بختی ہے اوشن شراحب ال مختی ہے ایک فاص فدالے میک سے تو منال دہر ہے دشت ختن ہے نو منال دہر ہے دشت ختن ہے نو منال دہر ہے دشت ختن ہے ایک فاص فدالے میک سے نو سایہ میں تیرے میں ہے تو سایہ میں تیرے میں ہے شعر لطیف ہے دو رشناس کرتے ہیں کس درجہ تیری قدر دو ہرشناس کرتے ہیں کس درجہ تیری قدر المن کی کسی کے اندل کی سے تو ہور شناس کرتے ہیں کس درجہ تیری قدر المن کے اندل کی سے انو المنول ہے مثال ہے ، الحول میں ہے تو المنول ہے مثال ہے ، الحول میں ہے تو المنول ہے مثال ہے ، الحول میں ہے تو

#### فائدہ سے

#### نیاء اور دعاکے درمیان فرق

مولانا سیدعلوی شافعی تریمی در مصباح الانام "کی تیسری فصل میں تحریر فرط تے ہیں :بخدی ولم بی کی خرافات اور بعے مبودہ با توں میں سے ایک یہ ہے کہ اس مشہور قصیرہ بردہ کے
مصنف شاع العلماء، عالم الشعرا وعلامہ اما م بوصیری کے فکرو خیال کا انکارکیا سے جواکھوں نے اپنے اکس
مشعر میں بیان کیا ہے:

ہ

بااکومالخاق مالی الوذ سبه سوالے عند ملول الحارث العممر اے تمام مخلوق میں سب سے زیادہ برگز برہ ویزرگ! میرے لیے آپ کے سواکوئی ایسانہیں ہے جس کی میں بنیاہ لوں ، بڑے وادش کے نزول کے وقت۔

بلکراس نے قویمان کک کہرویا ہے کہ یہ نترک اکرے کیوں کہ غیراں تدسے وعا ہے۔ اور یہ مغالط عوام کے ذہبنوں میں سجھا دیا ہے ۔ لیکن اس کا یہ کہنا کہ یہ دعاہے ۔ یہ فول کرنب اور افترار یم مبنی ہے ۔ حقیقت نویہ ہے کہ یہ دیما نہیں بلکہ نداد ہے ۔ اور نداد دعا سے علاحدہ ایک ودسری شنی ہے اس لیے کہ جب مخلوق سے کوئی چیز طلب کی جائے تواش کو شرافیت مطہرہ میں اور سلما اور کے عرف بیں دیما بہن کہتے جیسا کہ اس کو محدّث زین العابدین بحافی شافعی اور عظمہ ابن رشید مالکی اور شیخ الاسلام بہن کہا دنصاری اور دیم مشہور ائر کرا مے دلیل بیش کی ہے ۔

نداکود مناکاروب دینے سے نخدی کا مقصدا ورمنشا ، بجزاس کے اور کی نہیں کہ عوام میں نزاکود مناکاروب دی جائے اور اس کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں نشکوک اور خبہات داخس افراکود علی نام سے شہرت دی جائے اور اس کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں نشکوک اور خبہات داخس کے جائیں تاکہ سلمان نبی کریم صلی التٰدعلیہ ولم اورانبیا مو مرسلین کا توسل اختیار نہ کریں ۔

اس مقام ہے بہ خفیقت جان لینی جا ہے کہ دھا عبادت کا مغز اور اس کالب لباب ہے۔ اور دھا خصوصًا دفیع الدرجات کے حضور میں منت وسا جست اور تشرع کے ساتھ گڑ گڑا کرھاجات و صرف میں ہونے کے لیے فریا دکر ناہے۔ اس فسم کا تعلق السّر تعالیٰ کے سواکسی ذات کے ساتھ قائم نہیں ہوسکتا۔ اور آب ہرگز ایک مسلمان کو اس جیسے انسان کے سلمنے تضرع اور آہ و کا

کے ساتھ دعاکے بیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے ہوے ہمیں یائیں گے اورنہ آپ کسی ایسے مسلمان کو اپنی موکسی انسان کے بارے بی بی عقیدہ دکھتا ہو کہوہ اس کی مغفرت کرے گا دوراس بررحم کرے گا اور اس کی خوریات وحاجات یودی کرےگا

ر در سری شائے ہے دعا کا جات کی کھیل مغفرت اور رحم وکرم السندتعالیٰ کی ذات بھی دعا کا جات کی کھیل مغفرت اور رحم وکرم السندتعالیٰ کی ذات بھی کے ساتھ خاص ہے۔ ایک سلمان کا مقصد ندا رسے حرف بھی ہوتا ہے کہوہ السندتعا فی کی اس کے انبیاء اور مرسلیں سے ان کے اسماء کے ساتھ نوسل اختیا دکرے اور ندار دعا سے علاحہ دوسری شائے ہے اور دعا عبادت ہے۔

اسی بیے افغاع میں مرقوم ہے کہ صبلی فقہانے کہا کہ جشخص اپنے اور اللہ تعالے کے درمیان وسا لکط اور وسائل طعہرائے اوران وسائل سے دعا کرے اور ان کے اویر توکل کرے اوران سے سوال کرے توکا فرہوجائے گا۔ اوراس بیرسارے علما دکا اجاع ہے۔

تومین شرفین کے مفتی علامہ عبدالوہاب مصری فرماتے ہیں کہ اس سے مرادیہ ہے کہ بینک بہر اور اس سے مرادیہ ہے کہ بینک بہرادہ ہے اور اس اعتقاد کے ساتھ کہ برالٹ کے سوا معبود ہیں اور ان کی طرف اینے امور و معاملات سونب رہا ہے اور ان براعتماد و لو کل کر رہا ہے اور ان بیدا عتماد و لو کل کر رہا ہے اور ان سے مانگ رہا ہے کہ وہ عطا کرنے والے ہی اور قدرت والے ہیں۔

وربریات معلوم اور شهور ہے کہ مسلمانوں میں ایک سلمان بھی خواہ وہ عامی ہو یا عالم ایسانہیں سے جواس فسم کے عقائدوافکار اپنے دل و د ماغ میں رکھتا ہو۔

میرااستدلال برب که اسی سعب سے اقت اع کے مصنف اوران کے علاوہ دیگر فقہاء فی برنہیں کہا کہ ہوشنی صبحی اینے اور فدا کے درمیان وسائل اور وسائط طہرائے اور بارگا ہ مداوندی میں ان سے ندار کرے اوران کا توسل اختیاد کرے بلکہ انفوں نے یہ کہا ہے کہ ہوشی میں اپنے اور خدا کے درمیان وسائل اور وسالط طھر ائے اوران سے دعا کرے اوران برتو کا کہ بھی اپنے اور خدا کے درمیان وسائل اور وسالط طھر ائے اوران سے دعا کرے اوران میں وہ کہ دعا اور تو کل بر دونوں عبادت ہے۔ سیس جشخص سمی عبادت کو معبود دائشہ تعالیٰ سے بھی کر غیر کی طرف قائم کردے تو وہ بھیٹ کا فرہے۔ اس لیے کہ اس نے اللہ عبود دائشہ کے ساتھ ایک سے بھی کر فی اوراس برتوکل واعقاد کیا۔ سردی عقل اور صاحب فہم اللہ کے ساتھ ایک دوسائل اللہ قراد دیا اور ایس نے علی اوراس برتوکل واعقاد کیا۔ سردی عقل اور صاحب فہم اللہ کے ساتھ ایک دوسائل اللہ قراد دیا اور اس بی عالی اوراس برتوکل واعقاد کیا۔ سردی عقل اور صاحب فہم اللہ کے ساتھ ایک دوسائل اللہ قراد دیا اور اس بی عالی اوراس برتوکل واعقاد کیا۔ سردی عقل اور صاحب فہم اللہ کے ساتھ ایک دوسائل اللہ قراد دیا اور اس بی عالی اوراس برتوکل واعقاد کیا۔ سردی عقل اور صاحب فہم اللہ کے ساتھ ایک دوسائل اللہ قراد دیا اور اس بی عالی اور سی بی کی اور اس بیتوکل واعقاد کیا۔ سردی عقل اور صاحب فہم اللہ کے ساتھ ایک دوسائل اللہ قراد دیا اور ایس بیتوکل واعقاد کیا۔ سردی عقل اور صاحب فہم اللہ کو ساتھ ایک دوسائل اللہ قراد دیا دیا گا کے دوسائل اللہ قراد دیا اور اس بیتوکل واعقاد کیا۔

کویہ بات معلوم ہے کہ غبراللہ کے لیے ندا دھا گڑھے ۔ اس ندار کفر نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ عبادت کے سواد ایک علیحدہ شنے ہے ۔ اور اگر ندار عبادت ہوجائے کا فرہو جائے گا جو غیراللہ کو ندار کرے اور یہ بات کوئی نہیں کہے گا ۔ بلکہ صحیح حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و ندار کرے اور یہ بات کوئی نہیں کہے گا ۔ بلکہ صحیح حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و کا کہ دیا جس اللہ علیہ و کا میں ایک ایک ایک ایک ایک اور باق فی حاجتی لا قصلی کے انداز نداو موجودہ یہ جا تھی اللہ و باقت کے دیا جات کہ میں اپنی حاجت برادی کے لیے آریم کے وسیلے سے آریم کے درب کی جا نب متوج ہوں الکرمیری حاجت یوری ہوجائے ۔

یس! آب ہی غورفرائیے کہ ندا واگر شرک اکبرہے تو سیرکسوں کرنبی کریم صلی اللہ علیہ و لم نے لیے اسم مبارک کے ساتھ ندا و کا حکم دیا جا محتمد انی اقوجہ بلٹ ۔

اورا کیک دوسری صحیح حدیث بے کہ لوگ قیا من کے دن انبیاء و مرسلین سے ہرنی کظام کیساتھ نلاکر تے ہوئے ان سے شفاعت کی درخواست کریں گے اوران سے بناہ طلب کریں گے۔
اورا بک حدیث ہیں وار دہے کہ جب نم ہیں سے کسی شخص کا جا لور کسی کی زمین ہیں قابو سے نکل جائے تو چاہئے کہ تین مرتبہ بہ ندار دے: با عباد اللہ احبواء : اے اللہ کے بندو اس کو بکر لو سے تعلی ادا ملہ اور نا فان اللہ فی الارض حاضوا یحب ھے : بے شک اللہ تعالی کی طرف سے تعف حاضر بی جو اس کو بکر لیسے ہیں۔

اور دوسری حدمیث میں ہے جب تم مرد کے طب الب مہونو تین مرتبہ کہو: واعباد اللہ ا اعینونی: اے اللہ کے مبدو! مہری مرد کرو: ۔

بس نداداگرعبادت ہونی میسا کہ برجاہل مغرور نے زعم کیا ہے نو نابیا سخص کو یا محتمداً سے نداد کرنے کا حکم دیا جانا، جیسا کہ حدیث ابھی گزری ہے۔ اور نہی جا نور کے مالک کو حکم دیاجاتا کہ وہ بھے جبا عباداللہ احب والے اللہ کے بندوا اس کوروک کو۔ اور نہی مدد کے مثلاشی کو حکم دیاجاتا کہ وہ بہتھے : بیا عباداللہ اعین فی الے اللہ کے بندوا میری اعانت کرو ۔ اور نہی بہ خردی جاتی کے لوگ قیامت کے دن انبیا وکرام کو اُن کے ناموں کے ساتھ نداء دیتے ہوئے اُن سے سنا عدت کے طلب کار موں گے۔

مركوره دلائل اوربرا بين سے برحقيقت واضح بوجانى بيكربے شك نداد دعا بني سے ـ

اورم نے اس کی تفصیل اپنی کتاب '' معرفۃ الاالہ بین المسلمین ' کی پہلی نصل کے خاتم ہیں ۔

بیان کردی ہے۔ ہذا اس کی جا نب رجوع فرمائیے ناکہ ترب غلطی میں مبتلا نہ ہوسکیں۔

اورجان لیجئے کر اللہ تعالی کا ارشاد ہے ات الذین خدعون من دون اللہ عباور امتنا لکم ، بے شک وہ جن کو تم اللہ تعالی کے سوایج جیتے ہووہ بھی تمہادی طرح بندے ہیں اور فلا تدعوامع اللہ احدا - بیس اللہ کے ساتھ کسی تی بندگی نہ کرو اوراس جبسی دیگر قرآئی فلا تدعوامع الله احدا - بیس اللہ کے ساتھ کسی تی بندگی نہ کرو اوراس جبسی دیگر قرآئی فی سے آیا ت میں کفار سے خطاب ہے ، مسلمانوں سے نہیں ۔ کیوں کہ مسلمانوں نے نص خوالی کے ساتھ جان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شرکب وسہیم ممال اور ممتنع ہے ۔ ویرصلا وہ کبوں کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جان کی ہے کہ معبود ایک ہی غیر کو بکا رئیں گا وہ اللہ سے موسوم نہیں کرتے ہی ہیں کیوں کہ وہ عبادت کا مستحق ہی نہیں ہوتا ۔ بس معبود بن ایک ہی ہے ۔ اوروہ ہے اللہ تعالیٰ کی ان رجوع بین کروں کہ وہ دائیڈ معالیٰ اس کی تفصیل بہلی فضل میں گرز حکی ۔ آب اس کی جان رجوع کرس تو انسانا والیا اس کی تفصیل بہلی فضل میں گرز حکی ۔ آب اس کی جانب رجوع کرس تو انسانا والیہ اس کی تفصیل بہلی فضل میں گرز حکی ۔ آب اس کی جانب رجوع کرس تو انسانا والیا اس کی تفصیل بہلی فضل میں گرز حکی ۔ آب اس کی جانب رجوع کرس تو انسانا والیت یا ئیں گے ۔

بخدی کابر کہنا ہے کہ حبر کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وٹم اور آ ہے علادہ دیگر انبیاء اور اور اللہ کا دیکھ است محض اور اللہ کو نداء دی یا است محض کے اور اللہ کا دیا ہے مثابہ موگیا جس نے اصنام کو نداء دی یا است محض کے مثابہ موگیا جس نے علیہ کی عزیر اور فرشتوں کو نداء دی ۔

اس کے اس قول کا فاسد ہونا محنی نہیں ہے۔ کیوں کہ اصنام ابن شفاعت نہیں ہے۔ اور عدی ہے۔ ارشا دِ خداوندی ہے ۔ اور عدی ہے ۔ ارشا دِ خداوندی ہے ۔ وقالت الب بھود عدی ہوابن الله و قالت النصاح کی مسیح ابن الله فول ہے قولہ ہم فوا ھھم اور میم و دیوں نے کہا کہ عزیر الله کا بیٹا ہے اور عیسہ کیوں نے کہا کہ مسیح الله کا بیٹا ہے ۔ یہ ساری بانیں وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں۔ ریعنے ان کی کوئی اصلیت اور حقیقت نہیں ہے ۔ کور فرسنتوں کے بارے میں قبیلے فزاعہ اور کمنا نہ اور ان کے علاوہ کفار مکہ نے کہا کہ یہ اسلاکی اور فرسنتوں کے بارے میں قبیلے فزاعہ اور کمنا نہ اور ان کے علاوہ کفار مکہ نے کہا کہ یہ اسلام کا دا من اس قسم کے عقائد سے یاک دصاف اور لبندو بالا ہے۔ المحمد للله اسلام کا دا من اس قسم کے عقائد سے یاک دساف ہے۔ ایس اگر کمنا ب وسنت بین ایسی بات آئی ہو کہ اگر کوئی شخص اللہ ہے ایمان لاکے ہیں ایسی بات آئی ہو کہ اگر کوئی شخص اللہ ہے ایمان لاک

اور اس کے انبیاد اور مرسلین اور اُن کی رہانی تعلیمات کی تصدیق کرے اور وہ نبی یا ولی کوشفا کے بیے ندا دکیرے تو دہ حرف ندارسے کا فر مہوجائے گا۔

ا سقسم کی بات کہیں ہونو باین کرو اُگرتم وا فعی سیتے ہو ۔ اور بھیں ہے کہ ہرگرز تم اس طرح کی کوئی بات قرآن و حدیث بین نہیں با بئیں گے۔ والحد منته دیب العالم بین ا

نیز مولانا سیدعلوی شافعی تم بھی " مصباح الانام" کی جوکھی فصل میں لکھتے ہیں کہ نجدی کے خوافات اور بزرگوں کے نجدی کے خوافات اور بزرگوں کے نام سے ندارا ورصلحاء واخیار حبتی کہ نبی کریم صبّی الله علیہ دلم سے بھی تحصیل تبریک کا انکار کیا ہے۔ ساتھ محترصات مدنی فواتے ہیں :۔

اعالِ حسنه سے توسل اور صلحا و اخبار سے دعاکی درخواست جائز ہے ۔ جناں چہ ابن تیمبہ نے اپنی کتاب دو صراطِ مستقیم "بین اس کے جواز پر دلیل بیش کی ہے ۔ اور اموات سے توسل کے مسکلہ بین ابنی تیمیہ ہے ذعم کیا ہے کہ بیم نوع ہے ۔ لیکن بعض صحائب کرائم کے عمل سے بہات تا بت ہے کہ انھوں نے بنی کریم صلی الشد علیہ و کم کی دفات کے بعد عثمان ابن عفان رضی الشد عنہ کے ذمانہ خلافت بین بعض محتاج ں کو بعض صحائب نے نے مردیا کہ دہ نبی کریم صلی الشد علیہ و کم کا دسیارلین، سین! حاجت مند شخص نے ذات رسالت آ ب صلی الشد علیہ و کم کے وسبلہ سے دعاکی تو اس کی ضور رت بوری بوگئی ۔ جیسا کہ المام طیرانی نے ذکر کیا ہے۔

ادرعقل اس بان کا تفاضا کرتی ہے کہ جب عمل صالح سے توسل جائز ہے حس سے اللہ نفاقی اورخوش نور ہے۔ اس عمل کے جاہ و مرتبہ کے باعث جو اس کے زود کیے ہے تو شوت و رسالت سے بھی توسل جائز ہمونا جا ہیے ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ و کم کی کرائٹ و فرد گئی تو دہ ہے جس کے لیے اللہ کے ترد کہ شرف و عرب حاصل ہے ۔

سب سے پہلی بات نو بہ ہے کہ ایک مسلمان حب نبی کی یم صلی اللہ علیہ و کم کا وسیلہ ایست تو بہ ہے کہ ایک مسلمان حب نبی کی یم صلی اللہ علیہ و کم کا وسیلہ ایست ہو وہ صرف آ ہے کی ذات سے تو سل کا ارادہ نہیں کرتا حب میں نوع انسا ل شر کی ہے جو بلکہ وہ آ ہے کی ذات کے ساتھ ساتھ آ ہے کی نبوت اور دسا لت کا ارادہ کرتا ہے جو نبوت کے ساتھ میں تھے ہے۔ نبوت کے ساتھ میں ہے۔

المذااس بات كے درمیان كوئى فرق اورامتیاز نہىں سے كم بنى كريم صلى الله عليه وسلم

کی دعایا ایکی نبوت سے توسل اختیار کریں۔ اورعلامہ ابنِ تیمیہ نے جوفری بیان کیا ہے اس کی کوئی وقعت نہیں ہے ۔ کوئی وقعت نہیں ہے ۔

علامرابن مجری کناب "الجو برالمنظم" کے حوالہ سے شیخ محرصیات منی کاکلام کمل ہوا: نیز مولانا سیدعلوی شافعی تریمی فدکورہ فصل ہیں و قبط راز ہیں:

قاضی عیاض شافعی فرما نے ہیں کہ شفاعت کی صدیت ۔ تو انڈ کی حدکو ہہنج جکی ہے۔ عراب المخطاب رضی السّرعنہ کی روا میت کردہ حد میث میں ہے : افدا سا المتنب بعد عد ابن المخطاب رضی السّرعنہ کی روا میت کردہ حد میث میں ہے : افدا سا المتنب بعد عد خفوت للہ : حب تم نبی کریم صلی السّرعلیہ وسلم کے وسیلے سے مانگو تو بین تمہاری مغفرت کروں گا۔

بین تمہاری مغفرت کروں گا۔

الدیم سے معفرت کروں گا۔

اور نازماجت مي بع: اللهم مرانى اسكلك واتوجه البلب ببك مم ملى الله عليه وسلم منبى الرحمة يا محمد الى الوجه بك الى دبى فى حاجتى هذه لتقضى له .

اس حدیث کواما م تر مذی ، امام نسانی ، امام ابن ما جراورامام حاکم نے مستدرک بین دوابیت کمیا ہے ۔ بین دوابیت کمیا ہے۔

اور حدیث الاعلی سے کہ نابنیا کواس دعا کے ساتھ دعاکرنے کا حکم دیا گیا۔ اس سی سی کو امام بیہ می نے صحیح قوار دیا ہے۔ اور میا فقرہ ذا کر میں درج کیا ہے۔ فقام وقد

البصيحة يس نابسيناجب كمرا مركسانذ اس كي أنكون من روشتي أحكي تي -اوراس مدیت سے بیر نبوت فراہم ہورہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و لم کی زندگی اور آئے کی وفا ت کے بعد معی تو سل صحیح ہے علاوہ اذیں اس دُعاکو حضرات سلف نے این حاجتون اور طرور تون میں نبی اکرم صلی الندعلیہ وسلم کی ذفات کے بعد استعال کیا ہے۔ اوراس کے راوی حضرت عثمان بن منبعات نے حضرت عثمان غنی رضی الله عنه کے زمان خلافت میں ایاب آدمی کویہ دعا سکھلائی۔اٹس نے اس بیعمل کبا تواس کی ضرورت بوری ہدی ۔ اس صربب کو امام طبرانی اور امام بیہقی نے روایت کی ہے۔

امام طبرانی نے قوی سندکے ساتھ بیان کہا ہے کہ نبئ کریم صلی اللہ علیہ و کم سے این دعاین فرامایا: بعق نبیك والانبیاء الذین من فبلی: اے الله تیرے بی دعی کے وسیلہ سے اوران انبیاء کے وسیلہ سے جو مجھ سے پہلے گذر میکے ہیں۔ رنبیا گے کے لفظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں توسل کا نبوت ہے تو الا نبیاء الذین می قبلی

كے جملم سے آئي كے وفات كے بعد يوسل كا تبوت ہے۔

عُلامهابن حجرنے" الجو هرالمنظم" میں بڑی طویل بحث کی ہے وہ دیکھ بی جائے ۔ مہات ومسائل اورامورعظیمہ میں انسیاے کرام اورادلیائے عظام سے ندا کرنے کے مسئلہ میں مجدی کے انکاری وجہ یہ سے کہ اس لئے پرسمجھ لیا کہ ندار دعا ہے اور وعل عبادت کا جو ہراوراس کا خلاصہ ہے۔ یہ طرزف کراس کے علم ومعوفت میں قلت و کمی کے

مشيخ الاسلام ذكريا انصاري اورعلامه زين الدين عسراقي شافعي اورامام ابن رست پر مالکی نے اس مسکم کی عمدہ و ضاحت کردی ہے۔ حبیبا کرکتاب کے مشروع میں بیان کیا گیا ہے۔

تأسم اس كا مختصر خلاصه حيد لفظون سب كه:

جب نم کسی زنده یا مرده شخص کو آواز دو تو اس کو ندار کم ا جا مے گا، ورجب تم اپنے ربت تعالى كونداد دو تواس كودُعا كم اجائك كار لهذا ياالله، يا ولى الله، يامخلوق لي سے کسی کو با ف لاں کے کر نداء دو توان کے درمیان فرق اور امتیا نہے۔ اوراس کو حفرات علاء نے یوری وضاحت کے ساتھ بیان کروا ہے۔ ربقبہ صفی ید ملاحظہو۔)



نہیں شنتا ہی نہیں ما نگنے والما تیرا نا دے کھلتے ہیسخا کہ وہ ہے ذرہ تیرا کھروا عرش بہ اول تاہے پھر دیا تیرا واه کیا جودو کرم ہے شرِ لبطحاتیر ا دھارے چلتے ہیں عطائے وہ ہے قطاقی ا فرش والے تیری شوکت کا علو کیاجا بیں جیسا کردرج ذیل حدیث شاہد ہے:

عن سعل بن سعد قال جاءت امراً و الى النبى صلى الله عليه وسلم ببرر و قالت بارسول الله تعالى صلى الله عليه وسلم اكسلوك هذه فاخذها النبى لى الله عليه وسلم معتاجًا اليها فلسبها فراما عليه رجل من اصحابه فقال بارسول الله ما المسنى هذه فاكسنها نقال تعم فلما قام السبى صلى الله عليه وسلم لامكة اصحاب قال ما احدنت حبن رايت للنبى صلى الله عليه وسلم افذها مخناجًا اليها نتم سالت و الما وقدع وفت النه لا يسما النبى لله عليه وسلم افذها حبن لبسها النبى الله عليه وسلم لعلى النه المنها وسلم لعلى النه المنها و درواه المنارى)

رتوجه بن مفرت سهل بن سعد سے دوابیت ہے کہ ایک عودت رسول الند صلی النظیم الله علیہ کی مند مت یں ایک جا درائید یہ کے طور پر ) لے کرآئی اور عض کیا کہ یا رسول الند بیں یہ جا درائی کو ارتھا نا چا منی ہوں۔ آئی ہے وہ جا درائید کی فرار اللہ ایک حالت یہ کی کاس وقت آئی ہی کے اس کی خودت تھی۔ دُبی کے صحابی ہیں سے ایک صاحب نے آئی کو وہ جا دراوڑھ دیکھاتی ترض کہا : یا دسول اللہ ایہ جو رسی تھی۔ دُبی کے صحابی ہیں سے ایک صاحب نے آئی کو وہ جا دراوڑھ دیکھاتی ترض کہا : یا دسول اللہ ایہ بیا اس وقت آنا دکم تو بہت ہی اچھی ہے ، یہ مجھے عنایت فرا دیجیے ۔ آئی کے نوایل کہ بہت اچھا (اوروہ جا دراسی وقت آنا دکم ان صاحب کو دے دی کہ چرجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسل کے تو بعض سا تھیوں کے فرواس کی طرورت تھی اور کہا : تم فیر اچھا نہیں کیا ، تم فید دیکھاتھاکہ رسول اللہ علیہ وسل اللہ علیہ وسل کہ عادت کر یہ جو جو ترکی کی خودت کی ما سے جو جو ترکی کی اس کو دے ہی کہ دیکھاتھاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دیکھی یا سے باوجود تم فی صورت تھی اور آئی جائے آئی اس کو دے ہی دینے ہیں ۔ اس صحابی لے عض کہا : میں باوجود تم فید ہی ہے اس کو با نگہ بیا نہا ہے اس کو دے ہی دینے ہیں ۔ اس صحابی لے عض کہا : میں نہا نہا نہا نہا دا بر مجھے امید ہے کر ہی جا در میرا کھن بنے گی ۔

سے تو برکت کے خوال سے ایسا کہا تھا کیوں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کو زیب تن اس کو زیب تن اس کو زیب تن اس کو رہے گئی ہو گائیں ما خرم کو کرعض کہا کہ نہا تھی ہو اس کو رہے کر ہی جا دو سری حکا بیٹ ہے : ایک شعفی بارکا و نبو گائیں ما خرم کو کرعض کہا کہ : ایک شعفی بارکا و نبو گائیں ما خرم کو کرعض کہا کہا :

یا رسول الند این بہت بڑا دکھی ہوں ، فیر موں ، کھوک بہت سنا دہی ہے ۔ یا دی عالم صلی السّعلیہ کم فی اور النہ اللہ اللہ علیہ کم اللہ اللہ علیہ کا کوئی چیز موتو ہھیجو رسب کے پا س سے نفی میں جوار، آیا کہ کسی کے پا س کھانے پینے کی کوئی چیز مہی ۔ انفاقاً اس محفل میں حضرت ابوطلح والم بھی فراتے ہے کہ والے کے دیا کی فراتے ہوکر عرض کرتے ہیں : یا دسول السّد صلی وسلّم اس مہان کو میرے حوالے کرد یجیے دنیا کی اس مہان کو ان کے حوالے کردیا گیا ۔ اس کے بعد صفرت ابوطلی اللہ علیہ وسلّم اس مہان کو میرے حوالے کردیا گیا ۔ اس کے بعد صفرت ابوطلی اللہ علیہ وسلّم اللہ علی میں امرائی اللہ موجود ہے ؛ بیکر اس مہان کو ان کہ حوالے ہوئی اور اپنی خرا کے بیا ہی کھر میں کھی کھانے بینے کا سامان موجود ہے ؛ بیکر اخلاق میوں نے عرض کیا کہ اے میرے مرائی ! صرف ایک دوا دمی کی خوالک ہے ۔ آ ب نے حکم دیا کہ بیج ان کو ان کو بہلا بھے سلاکو سامان دو اور کھان کا مہمان کے سامنے اس کہ دو اور ایک دوا اور ایک دوا وی بی موہ طالے ہی اس میں اور یوں ہی موہ طالے ہی جا موہ ایک کے بیا بیٹی اور ایک دوا اور ایک دولوں بی موہ صلالے ہی جا کہ ہا ہوں کہ بیا تھی کہ ہم دولوں بھی گھا نا کھا دہے ہیں ۔ اس طرح مہان سنگم سیر مہوکر کھائے گا اور ہم دولوں بھی کھا نا کھا دہے ہیں ۔ اس طرح مہان سنگم سیر مہوکر کھائے گا اور ہم دولوں بھی کے سور ہیں گے ۔ دولوں بھی کے سور ہیں گے ۔

چناں چہ آب کی شرکب جیا ت نے پہلے تو بجوں کو مسلادیا ۔ پیر مہان کے سامنے کھانا الکرد کھا جراغ کر بجہا دیا ۔ اور میاں بیری دولوں مہمان کے ساتھ کھانا کھا تا کے لیے بیٹی گئے ۔ مہمان کھا تا رہا اور یردونوں میاں بیوی برتن بیں ہاتھ ڈالنے رہے اور منھ جیلا تنے دہے ۔ یہاں تک کم مہمان نے بیٹ اور منھ جیلا تنے دہے ۔ یہاں تک کم مہمان نے بیٹ معلوم مہونہ سکا کہ دولوں میاں بیوی بھو کے دہ اسکا جھر درکھانا کھا دیا ۔ اور اندھیرے میں آسے یہ معلوم مہونہ سکا کہ دولوں میاں بیوی بھو کے دہ

دکھا آپ نے کہ جوآ غوش مصطفا صلی اللہ علیہ وسلم کے نذبیت یا فنہ ہی اٹیا روہمدروی کا مطا ہرہ کھتے حسین انداذیں بیش کیا ۔ بیکر ہمدر دشر کیب حیات نے لیف عزم وصبر سے کام لیا اور لیف گھر کی عزّت کوچا رہا ندلگا دیا۔ اور بارگاہ مصطفا کے مہمان برا بنی غریبی اور مفلسی کا لاز ظاہر ہو لیے ہنیں دیا ۔ یہ طرز عمل انھیں بہر گوں کا می تھا۔ تاریخ ہمیں بہلاتی ہے کہ سرز مین عرب پر بعث تیت نبوی سے بہلے لوگ ایک دوسرے کے خون کے بیاسے بنے ہوئے تھے ۔ خراب نوشی، جوا ، نا حق قبل ،خونری سے بہلے لوگ ایک دوسرے کے خون کے بیاسے بنے ہوئے تھے ۔ خراب نوشی، جوا ، نا حق قبل ،خونری کی جیز نہیں تھی ، اینا روسم ردی سے کوسوں دور تھے ۔ لیکن بیک معرف کا خرف ملا ۔ ایمان کی لا ذوال کام مرکز عوف ملا ۔ ایمان کی لا ذوال ایک مرکز کی بیا بیک کی بیا جا کہ کہ کو مدال کا معرکہ عوف ملا ۔ ایمان کی لا ذوال

دولت ملی، اخوت دمساوات اورایتا دومهدردی کے سپکربن کے ۔ انھیں وجوہا ن کے مرفظ آج بھی ان کے کارنا مے زندہ اور تا بندہ ہیں اور ہاری ساجی اور معاشرتی زندگی کے لیے شعلِ راه ہیں- جب بیصبے کو حضور سبدعا لم صلی اللہ علیہ دسلم کی خدمت میں حا طر موے تو آ سے لے فرایا التُدتَعاليان تمهما دي اس معامله كوجويم في كُذشة دات اليفي مهمان كي سائة كيا بهت بيندفرا با ... ان كى توسىفى يس برآيت نازل بعرى : - ويؤ تودن على اند الديد ولوكان بهم دساسة دمن بوف نسم نفسه فأو لسك هم المفلحون له ادراين جانون يوان كوترجيح ديتي اكره انعیں شد بیتماجی ہو اور جولینے نفس کے لالج سے بچایا گیا تو دہی کا میاب ہیں: ( کنزالا بمان) نسا ئی میں ہے کہ حضرت عبدالند بن عمر بھا رہے اورا تھوں نے انگورکھا نے کی خواہش ب ُ طاہر کی ۔ اُن کے لیے ایک درہم میں انگور کا ایک خوشہ خرید کر لایا گیا۔ اتفاق سے ایک مسکین آگیا اورسوال کیا۔ آپ نے فرابا یہ خوشراس کو دے دو ۔ حاضرین میں سے ابکیستخص حفیہ وارپراسے يجهيكي اورخوشه اسمسكين سهخرير كريهرابن عركو ببش كرديا - مكرير ساكل كيرا كيا اورسوال کیا او حضرت ابن عررسی الترسنه سے بھراس کو دے دیا۔ مھرکوئی صاحب خفیہ طور سے کے اور اسمسکین کوانک در ہم دے کرخوشہ خرید لائے اور حضرت ابن عمر کی خدمت میں بیش کردیا۔ وہ سائل بھرآ ناجا ساتھا۔ لوگوں نے شع کردیا ۔ اور حضرت ابن عرظ کو اگر یہ اطلاع ہوتی کہ یہ دی خوشہ ہے جو ایمفوں نے صدقہ میں دے دیا تھا، تو ہرگذنہ کھاتے، مگران کو برخبال ہواکہ لانے والا بازار

ا بک مرنب منزت فاردق اعظم رض الله عنه جارس ایک تھیلی میں رکھ کر تھیلی علام
کے سپردکی کہ تھیلی ابو عبب یہ ہیں جراح رض الله عنه کے باس ہے جاؤ کر بر ہد بر قبول کر کے اپنی خودت
میں صرف کر بس ۔ اور علام کو بہا بہت کی کہ ہدید دینے کے بعد کچھ دیر کھر میں تھھ ہر جانا اور برد دیکھا کہ
ابوعبد براہ اس رقم کو کمباکر تے ہیں : غلام نے حسب مدایت یہ تھیلی حضرت ا بو عبیدہ کی خدمت بی
بیش کردی ۔ اور درا ٹھھ کہا ۔ ابوعبدہ لے تھیلی لے کر کہ کدار تا تعالی ان کو (حضرت عرب خطا بھ)
کو اس کا صلہ دے اور ان پر رحمت فرائے ۔ اور اسی وقت اپنی کنیز کو کہا کہ لویر سات فلان خص
کو اس کا صلہ دے اور ان پر رحمت فرائے ۔ اور اسی وقت اپنی کنیز کو کہا کہ لویر سات فلان خص
کو اس کا صلہ دے اور ان پر رحمت فرائے ۔ اور اسی وقت اپنی کنیز کو کہا کہ لویر سات فلان خص
کو با بیخ فلان خص کو دے آ و میمال مک کہ گورے جا رضو دینا راسی وفت تھے ہم کردئے غلام
نے والیس آگر وافعہ بیان کر دیا ۔ حضرت عمرضی النہ عنہ کے اسی وفت جار سود بنا اسکی ایکی وسری

سے لایا ہے، اس لیے استعال فرمالیا ۔۔

تعیلی تیا رک بوئی علام کر رے کر کہا کہ معادین جیل رضی اللہ عنہ کے دے آ و اوروہاں میں وسکی وہ کیا کرتے ہیں۔ بیغلام لے کیا الموں نے تھیلی لے کر حضرت عمر کے حق میں دعادی اور بیری تھیلی کے کربیٹھ گئے تاکہ حرورت مندوں میں تقسیم کردیا جائے۔ اس دفع کے بہت سے حضے کرکے مختلف گھروں بیں بھیجنے رہے۔حضرت معاذبی جبل رضی اللہ عنه کی بیوی یہ منظر اپنی آ نکھوں سے دیکھ رسي تنى \_ آخرىس بويس كه بم بھى تو بخدا مسكين بى بى ، بميں بھى كچھ ملىنا جا بھيے ـ اس وقت تھيلى ميں مرف دودینار رہ گئے تھے وہ ان کو دے دیئے۔ غلام یہ دیکھنے کے بعد لوٹا اور حضرت عرائے سیان کیا میں من تواکث ہے فرمایا: بہ سب بھائی بھائی ہیں ، سب کا مزاج امک ہی ہے ۔ دماؤداز معارف الواک جَلَدٍ، اُحد کے موقع میر حضرت، ممزه رضی استر تعالی عنه کو کفار سے بڑی بدر دی کے ساتھ شہد کردیا تھا اور آئی کے اعضاء مبارکہ کو بھی تتر بتر کردیا تھا۔ رسول الله صلی الشعلیہ وسلم نے شہداری نعشوں کو اکتھا کرنے کا حکم فرما یا ۔ صحابہ نے آئے، کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے شہدائے اُحد کی لاشوں کی تجمیز و تکبن کا نقطام فرماتے رہے ۔ حضرت حمزہ رضی الندعنہ کی نعش مبارک پر نظر یڑی تو بے حدصدمہ مہوا۔ آ بیصلی الندعلیہ وسلم نے ایک چا درسے ان کوڈھا نک دیا۔ حضرت حمزہ کی حضرت صفیہ تشریف لائیں اپنے بھائی کو دیکھاب مصفور نے اس خیال سے کہ آخرعورت مہی ورالیے در د ناك منظر سے دي كھنے كاتحى مسكل موكا - لهذا ان كو د سكھنے سے منع فر ما ديا - ليكن حضرت صفيه بضد كھيں اور كمِتى تقين كروالله كل الكرناك كان اكاف دئے كيے توبيكون سى برى بات ہے - بم اس بر را فنی ہیں۔ اللہ سے تواب کی امید رکھتی میوں اور صبر کروں گی ۔ ان کے عزم واستقلال کی خبر حصادر ستد عالم صلی الشعلیه وسلم کو بہنچی تو آگ نے دیار کرنے کی اجازت دیے دی ۔ آکر دیکھا ۔ اناللند وانا البهراجيون يرها أوران كے ليے دعاء استغفاركي يهراينے ياس سے دوكيرے مكالے اوروا يا كرمين اينے بھائى كے ليے كفن كے ليے لائى تھى كرسي ان كے انتقال كى خبر سن حكى كھى۔ ان كيروں مبر كفنى کفنانا ۔ ہم لوگ وہ کیڑے کو لے کر حفرت جزہ کو کفنا لے لگے کہ برابرسی ایک الفاری تہمید پڑے موے تھے جن ایم محض مہیل رضی اللہ عنہ تھا۔ ان کا بھی کفا رہے ایسا ہی حال کر رکھا تھا جیساکہ مضرت حمزہ کا تھا ۔ ہمیں اس بات سے شرم آئی کہ حضرت حمزہ کو دوکیروں میں کفنا دیا جائے اورانفاری کو ایک میں وراس لیے ہم نے دونوں کے لیے ایک ایک کیٹر ایجویز کردیا مگرا کی کیٹرااس مين براتها اوردوساحيوا عما توسم لوكون في قرعم لاالا - قرعم مي جوكيرا جن كے حصر مين آجائے كا

وہ ان کے کفن میں لگا یا جائے ۔ قرعہ میں بڑا کیڑا حضرت سہبرائ کے حصہ میں آیا اور حیوٹا کیڑا حضر میں میں سے جوائ کے قدیسے بھی کم تھا۔ کہ اگر سرکو ڈھا نکاجائے تو یا و ک کھل جاتے اور پاول کی طرف کمیاجا تا تھا ۔ حصنوراکرم صلی الدعلیوسلم نے ارشا دفرا یا کم سرکوکر طرے باول کی طرف کمیاجا تا تھا ۔ حصنوراکرم صلی الدعلیوسلم نے ارشا دفرا یا کم سرکوکر طرے سے ڈھا منب دو اور باوں بر بینے وغیرہ ڈال دو ۔ ید دوجہاں کے بادشاہ حصنور سیدالکونین صلی اندا علیہ وسلم کے چیا کا کھن ہے ۔ وہ بھی اس طرح کہ ایک عورت اپنے بھائی کے لیے دو کیڑے درتی ہے ۔ اس میں یہ گوا را نہیں کہ دوسرال نضاری ہے کفن رہے۔ ایک ایک کیڈول باندے دیا جاتا ہے۔

جُگرِيرِ مُوک کے موقع پر صفرات صحاب کوام اوضوان الله تعالی عنهم کفار کے مقابلے اوراسلام کی افرات و حابیت ہیں اپنی اپنی اپنی ہیں کا مظاہرہ فرفا رہے تھے ۔ دو پہر کا عالم نصا، دھو رہ کی شدت منی صحابط کر اللہ تعالی میں اللہ تعالی میں مند تکو بردا شدت نہر سکے ۔ جند صحابط کی کی تلاش میں ان کے میں محابر الله تعالی تعالی الله تعالی تعالی الله تعا

کبا انتہا ہے اس ایٹ ارکی کر ابنا ہمائی ذم تو ڈر ہے اور بیا سابو الیسی حالت بی کسی دوسرے کی طرف توجہ کرنا مشکل ہوجا تا ہے۔ جرجا سکر اس کو بیا سا جبوٹ کر دوسرے کو بابی بلانے جلا جائے اور ان مرنے والوں کی روحوں کو الٹرجل شانۂ ابنے لطف وکرم سے نوازیں کہ مرنے کے وفت میں جب ہوش مولس سب ہی جواب دے دیتے ہیں برلوگ ہمدر دی میں جان رکبے ہیں: فاعنبروایا اولی الا بصال ۔

حفرت الم معظم ابوه نیفرض الترنعائی عنه کی ایتا و مهدردی کی ایک ختال :

الم صاحب علیه الرحمه ایک مرتبرا بنے ایک قریبی ساتھی کے ہمراہ کہیں سفر ہر جارہے تھے ایسائے

داہ ایک شخص المام صاحب کو دہ کہے کہ جھینے لگا ۔ ہر ہی گاہ مبارک اس چھینے والے شخص ہر بڑی ۔ اس شخص

کو اپنے دوست کے ذریعہ طلب فراکر اس سے دریا فنت فرما یا کہ تمہا رے چھینے کی وحر کیا ہے ؟ وقتی خص

موں کرامام صاحب کا مقوض تھا۔ اس نے عض کیا : معتوراً ب کا دس ہزاردر ہم مجھ برقرض ہے جس کو

عرض درا زہوگیا اور میں تنگ دست مہوں ۔ آپ سے شرما تا ہوں ۔ آپ نے فرمایا : سبحان اللہ! تمہادی

یرحالت ہے ۔ ہی وہ سب کچھ تمہیں بخبش دیا اور میں نے اپنے آپ کو اپنے نفس برگواہ کیا ۔ تو مت چھپ اور مجھ
معاف کراس خوف سے جو میری جانب سے تیرے دل میں داقع ہو۔

حضرت المام اعظم البوحنيفروضى الله عنه كى بركهانى هى بهت مشهور سے كر آب لينے صاحبراوے كے استاذكور حب وقت سورہ فائح ختم كى بالمجسويا ايكم ار درہم عطافرائى ۔ استاذك فرايا بين ف كياكيا كراتنى كبرر مم عطافرائى ۔ استاذك فرايا بين ف كياكيا كراتنى كبرر مم عطافرائى ۔ استاذك فرايا ميں ف كياكيا ارتناد فرايا كريت آب سے معذرت طلب كر رام مول مول كرائم ول اس كو تقير نہ جانكے دواللہ الرميرے باس اس سے اس كو تقير نہ جانكے دواللہ الرميرے باس اس فرق رنہ جو تا ان بوج عظمت قرآن شریف کے نذر کرتا ۔

یہ جند واقعات اینار وسمدردی سے لبر نیر ہوکر یمیں دعوت عمل دے رہے ہیں رجب کریا رے دور بین بہت سے المیے وک ملیں کے جو فقط لینا جانتے ہی دبنا ہیں جانئے ۔ جناں چرا کی شخص جانگنی کے عالم میں تھا غربا والدما کبین اس کے پہاں گئے اور سوال کئے کہ بھائی اب تک تو تم نے اس کی راہ کچھ خرج ہنیں کیا اب آخری و ذخت ہے کچھ خرج کر جائی ۔ وہ بڑھا بولتا ہے کہ جان تو دے ہی را ہوں اب کیا دوں برگویا مرجا نا بہتر ہے را و خدا میں غربا و مساکین کی اعاشت وا ما دسے ۔ (العیاف جانگہ)

اینادومبردی ایک بی جانب سے قائم رسنا بہت مشکل ہے۔ جب یک کہ جانب سے اسی طرح کا معاملہ نہ ہو۔ حصنو رسبدعالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے بیان فرایا ہے کہ مسلمان آپیومی ایک دوسر کو ہدید دے کہ باہمی محبت بڑھا کیں۔ اس طرح جن کو بدید دیا گیا ان کو یہ بھی تعلیم دی گئی ہے کہ تم بھی ہدید دینے دالے اسان کی مکافات کرو۔ اگر مالی و سعت اللہ تعالیٰ عطا فرما نے قومال سے ور نہ دعا ہی سے اس کی مکافات کرد۔ بے حسی کے ساتھ کسی کے احسانات کا بارسر بر لیسے رمہنا شرافت اور خگق کے خلاف ہے۔ اسان کی دنیا ہیں اتفاق و اسحاد کا علمبردار سے ور نہ سے اللہ ہدے۔ ایشاں و مہردار سے و را بھیرہ والے ہیں۔



وقال رسیم ادعونی استجب مکران الذین بستگیرون عن عبارتی سبید خسلون جهشعر و اخرمن :

نرجمہ:- تہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعاکرو اور انگو میں قبول کروں گا۔ اور یم کو دوں گا۔ جولوگ میری عبادت منگرانه روگرادانی کرمی گے ان کو ذلیل وخوار موکر جہتم میں جانا ہوگا۔

دعا کے لفظی معنی بیکار نے کے ہیں۔ اوراکٹر استعمال کسی حاجت و حزورت کے لیے بیکار نے ہیں ہوتا ہے۔ کبھی مطلق ذکراللہ کو بھی کہا جاتا ہے یہ آبیت اُکہت محتریہ کا خاص اعزاز ہے۔ کران کو دعا مانگلنے کا حکم دیا گیا، اوراس کی قبولدین کا وعدہ کہا گیا۔ اور جو دعانہ مانگے اس کے لیے عذاب کی وعید آئی ہے۔

حضرت نننادہ رحمۃ الله علیہ نے "کعب احبار الله علیہ سے نقل کیاہے کہ پہلے زمانہ میں نیے صیت انبیاء بی نئی ان کو حکم ہوتا تھا کہ آپ دعا کریں میں فبول کروں کا ۔ امت محدیدی بہخصوصیت سے کریڈمام امت کے لیے عام کردیا گیا۔ زابن کٹیر

حضرت نعان بن بشير مضى الشرعن، اس آيت كى تفسير مبي يه مدميت بها ن فراكى كه: رسول الشّد صلى الشّرعلي وأم ين فرا با : الد د عاء هو العب ادفق بعنى دعًا عباوت ہى ہے اور كير آ جب نے استدلال بي يہ آيت تلاوت فرائى : - ان الذين بست بكرون عن عباد فالله الخ د ابن كتبرى

نفسبرمنظری بین سے کرحملہ ان الدعاجه والعبادی میں عربی فاعدے کے مطابق وقصرالمسدعلی المسدعلی المسدعلی المسدعلی المسدعلی المسدالیہ کے مدالیہ کا مدالیہ کے مدالیہ کے مدالیہ کا مدالیہ کے مدالیہ کا مدال

یہ سے کہ دعا اورعبادت اگرچہ نفظی مفہوم کے اعتب یہ دونوں بگرا جا ہیں مگر مصداق لے اعتبا یہ دونوں متحد ہیں۔ کم ہر دعا عبادت ہے اور سرعبادت دعاہے۔ وجہ بہہے کہ عبد دت نام ہے کسی کے سامنے انتہائی تذلل احتیا رکرنے کا اور ظاہر ہے کہ اپنے آپ کوکسی کا محت اج سمجھ کراس کے سامنے سوال کے لیے بلے تھے چھیلا نا بڑا ہی تذلل کا کام ہے۔ اسی طرح برعبا دت کا حاصل بھی الٹرتعالی سے مغفوت اور دنیا و آخرت کی عافیت ما نکت اسے۔ اسی لیے ایک حدیث قدسی بین ہے کہ الٹرتعالی لئے وزیا با: چشخص میری حرد تناویس اتنا مشغول ہو کہ اپنی حاجت کے ما نگلے والوں سے ذیادہ دوں گا یہ اسی طرح تر مزی اور سلم کی موایت میں برالفاظ ہیں کہ: میں اسے ما نگلے والوں سے ذیادہ دوں گا یہ اسی طرح تر مزی اور سلم کی روایت میں برالفاظ ہیں کہ: مین شغلہ الف رآن عن قکوی مسئلت اعطبت کے ما نگلے والوں کو کہی اثنا نہیں میتا افت میں معلوم موالہ ہو کہ مجسلین حاجت میں اس کو اثنا دوں گا کہ ما نگلے والوں کو کھی اثنا نہیں میتا حاجت اس سے معلوم موالہ سرعیا دت بھی وہی فائرہ دیتی ہے جو دُعا کا فائد کہ ہے۔

ذکورہ آئت بین عبادت اور ذکرالند کو دکا فرایا ہے اور اسی آبیت میں عبادت بعنی دعاکے ترک کرنے والوں کو عوجہنم کی دعید سنائی گئی ہے وہ بصورت استکبارہے ربعنی جوشخص بطورات کبا رکے ایسے آب کو دگا سے منعنی سمجھ کر چھوٹر دے تو برعلامت کو ہے اس لیے تارک دگا جہنم کی دعید کا سنحق ہوا۔ نی نفسہ تمام دعائیں فرض دواجب نہیں ہیں۔ ان کے ترک کرلئے سے کوئی گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا البتہ با جاع علما دستحب اور

کھل ہے۔ انٹریاک نے کلام مجید میں ترغیب دعاکے ساتھ مختصراً آ داب رعاکی ہی دھا فرمادی ہے جس کی رعایت سے قبولدیت دعاکی اسید زیا رہ ہوجا تی ہے۔ جناں چہ ارشا دِ ہاری تعالیٰ ہے:

ادعو دستکر تضرعاً وخفیا ان الایدب المعتدین افظ دعما عربی بن دومعنوں میں مشتمل ہے۔ ایک تس ماجت دوائی کے بیے بکارنے کے معنی میں دو سرا مطلق یا دکرنے کے معنی بی اور بہاں اس آبیت میں رونوں معنی سرا د ہو کتے ہیں۔ بہلی صورت میں معنی بر بہوں کے کردینی ما برت حرف الشرسے مانگو اور دوسری صورت میں برکہ ذکروعبادت حف اسی کی کرد ۔ بر دونوں تفسیرس انمہ تفسیر سے بھی منقول میں ۔ اس کے بعداد شاد فرما یا تضرعًا وخفیہ

تفرکے معنی بوشیدہ ہوا۔

ہوا۔

ان دونوں نفظوں ہیں دعا اور ذکر کے لیے دوا ہم آداب کا بیان ہے ۔ا ول ہم تجوابیت دگاکے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالی کے سامنے اپنے عجزوا نکساری اور تذلل کا اظہار کر کے عاکرے ۔ اس کے الفاظ بھی عجزوا نکساری کے سامنے اپنے عجزوا نکساری اور تذلل کا اظہار کر کے عاکرے ۔ اس کے الفاظ بھی عجزوا نکساری کے مناسب ہوں ، ہئیبت اور لب والحجہ بھی تواضح وانکسالہ کا ہم اس سے معلوم ہوا کہ آ جکل عوام جس انواز ہیں دُعاما نگتی ہے اس کو دعاما نگنا نہیں بلکہ بڑھنا کہ ناچا بیئے ۔ کیوں کہ اکثر بر بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ہم جو کلات ذبان سے بول رہے ہیں ۔ ان کامطلب کہ باہے ۔ صوف عربی زبان کے دعا بُر کلات اداکر نے کو دُعاما نگنا نہیں کہا جا سکتا ۔ کیوں کہ یہ طریقہ دُعامانی کی حقیقت سے یکسر خالی ہے ۔ یہ دوسری بات ہے کہا لیڈ تعالے اپنے فضل وَرت سے اس کے یہ ضروری ہے کہ مانگنے کی حقیقت سے کہ دُعا یڑھی نہیں جاتی بلکہ انگی جاتی ہے ۔ اس کے یہ ضروری ہے کہ مانگنے کے ڈھنگ سے مانگا جائے ۔

دوسرے لفظیں دوسری هدایت بردی گئی کر دعا کا خفید اوراً سند ما نگا قرین قبول اسے ۔ کیوں کہ یا واز بند دعا ما نگف ہیں اوّل نوا ضع وانکسار باقی رسنا مشکل ہے دوم اس میں ریاو شہرت کا خطرہ بھی ہے ۔ سوم اس کی صورت عمل الیسی ہے کہ گویا بہتھ میں بہتہ ہیں جا اسا کی اس میں وعلی ہیں ہے کہ گویا بہتھ میں بہراس کو سفتے ہیں ، سمیع وعلیم ہیں ۔ ہارے ظاہرو باطن کو کمیساں جانئے ہیں ۔ ہربات خفید ہو یا جہراس کو سفتے ہیں ، اسی لیے غزوہ خیدر کے موقع برصحا برکرائم کی آواز ملند مولکی تو آئ بے نے ارت و ذمایا تم کسی ہر یا غائب کو نہیں بکارتے موقع برصحا برکرائم کی آواز ملند موقع ہو ۔ بلکہ ایک سمیع وقر میب تمہارا معاطب سے یا غائب کو نہیں بکار تے ہو جو اتن ملندا واز سے کہتے ہو ۔ بلکہ ایک سمیع وقر میب تمہارا معاطب یا :

اخذ خادی درت کا حود الشرح الله کو دعا کی یہ کی حب انفوں نے دب کو مکیارا تو آ ہمستہ سے ۔ اس سے معلوم ہوا کہ الشرتعالی کو دعا کی یہ کی فیبت یسند ہے کہ بیست آواز ، آ ہمستہ آواز سے دعا ما گئی جائے ۔

حضرت حسن بصريح فرات بي كم علانب اورجيرًا وعاكر في بن اوراً مست ميست أوازس

کرنے سے میں سنتر درجہ فضبلت کا فرق ہے۔ سلف صالحبین کی عادت پرتھی کہ ذکرہ دعا میں گرا مجا ہرہ کرنے اوراکٹر اوقات مشغول رہنے گر کوئی ان کی اواز نہ سنتا تھا۔ بلکہ ان کی دعا کہیں صرف اُن کے دوراُن کے رہنے درمیان رستی تھیں رکھے فرماتے ہیں: ہم نے ایسے حضرات کو دمکھا ہے کروہ نمام عبا دات جن کوبہ شدہ کرکے ادا کر سکتے تھے کبھی نہیں دیکھا گیا کہ اس کو ظاہر کرکے ادا کرتے ہوں اُن کی آواز ہی دعا دُں میں نہایت پست ہوتی تھیں۔

عیادت کی جوحقیقت ہے یعنی استرکے حضور میں خضوع و تذکّل اورا بنی بندگی دمخیاجی کا مظاہرہ کرنا بالکل یہی حقیقت دُعاکی مجی ہے۔ چناں چہ حضرت ابوہر میرہ دضی التٰدعنہ معدوات ہے: رسول التٰدصلی التٰدعلیہ وسلم نے فرما یا: دعماعیا دت کا مغز اور جوہر سے ۔ رتر فری)

جب بیمعلوم ہوجیا کہ دعا عبادت کا مغز اورجو ہرہے اورانسان کی تغلیق کا اصل مقصد عبادت ہے دیا تھے کہ انسانوں کے اعمال واحوال ہیں وعاہی سب عبادت ہے تو یہ بات خود بخود متعین موجاتی ہے کہ انسانوں کے اعمال واحوال ہیں وعاہی سب سے ذیادہ سے ذیادہ سے ذیادہ طاقت اسی ہیں ہے۔

جناں چرحض الدہر میں اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وہم فی جن رہے میں اللہ علیہ وہم فی جب راور عمل دُعا سے زیادہ عب زیز نہیں۔ درخری کی جب راور عمل دُعا سے زیادہ عب زیز نہیں۔ درخری کے دلوں میں برسوال اٹھنا ہے کرجب دُعا اوراس کی قبولیت برحق ہے اور دُعا کرنے دالوں کے لیے ایڈ کا دعدہ ہے: ادعونی است نجب لکم (نم دُعا کروس قبول کردں گا) تو بھر ساری دُعا کی کی ول قبول نہیں ہو ہیں۔ درج ذیل حدیث میل س

كايوراجواب سے

 ذکرفرط با ، ایک ابید آدمی کا جوطویل سفرکرکے دکسی مقدس مقام بر ابیسی حالت بہ جاتا ہے کراس کے بال پراگذہ بی اورجہم برکی وں برگرد وغبار ہے اور اسان کی طف ہا تھا تھا کرد عاکرتا ہے "اے میرے دت! اے میرے یرورد کا را اور حالت یہ ہے کراس کا کھا اس حرام ہے اسکا بینا حرام ہے ، اس کا لباس بھی حرام ہے اور حرام کی غذا سے اس کی نشو ونما ہوی ہے تواس آدمی کی دعا کیسے قبول ہوگی۔ دسلم ،

بهت سے لوگ ناوا ففیت سے دعا کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ بندہ اللہ سے جو کچھ مانگے اسے وہ مل ماکے اور اگروہ نہیں ملت نو سمجھتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوی ۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ بندے كاعسلم بہت ناقص سے - بلكرا ين خلفت كے لحاظ سے وہ ظلوم وجول ہے بہت سے بند ہیں جن کے لیے مکو مت اور اقتدار قرب خدا ولدی کا وسلم ہے اور حجاج اور زیاد کی طرح بہت سے ہیں جن کے لیے حکومتی اقتدار ، اعلیٰ عہدے اور مناصب خداسے دوری اوراس کے غضب کا سبب بن جاتے ہیں ، اور بہت سے بندے ہیں جن کے لیے دولت مندی ایک نعمت اور بہت سے بندے ہیں جن کے لیے دولت فتنہ ہے۔ بندہ نہیں جانت کہ کیا چیز میرے لیے بہتر ہے۔ اور کیا میرے لیے فتنزا ورزبر ہے۔ بساا وقات وہ الیسی چیزی اللہ تعالیٰ سے ما بکت ہے جواس کے لیے بہتر نہیں یا اس کاعطا کرنا حکمتِ الہٰی کے خلاف ہونا ہے ۔ اس لیے اللّٰہ تعالیٰ جو حکیمے و دانا ہے ، یہ بات اسس کے علم و حکمت کے خلاف سے کہ ہر بندہ جو ما نگے اس کو ضرور عطافر ادے ۔ دوسری طرف اس کی حری ا کری کا تقاضہ ہے کہ جب اس کا بندہ ایک محتاج اور سکین کی طرح اس کے حضور ہاکتھ بھیلائے اور دُعا كري نو وه اس كو خابي لم ته نه لو الله عنه راس ليه الشُّرتعالي كايررستوري كروه وعاكر في والع بند کو محردم نہیں بوٹما یا یکبھی نواس کو دہی عطا فرا دیتیا ہے جو دعا بیں ایس نے مانگاہے اورکہجی اسس كى ديما كے عوض آخرت كى بيش بها نعمتوں كا فيصلہ فرمادتيا ہے۔ اوراس طرح اس كے اللے ذخيرہ آخرت بن بجاتا ہے ۔ اور کمبھی ابسا ہوتا ہے کراس دنیامیں اسباب ومسببان کلج سلسلہ ہے اس کے حساب سے اس دھا کرنے والے بندے ہدکوئی آفت اورمصیبت نازل ہونے والی ہوتی تو اللہ تعالیے اس دعًا کے نتیجے میں اس آنے والی بلا اورمصیبت کو روک دیتا ہے بہرحال دعا کے قبول مونے كا مطلب يرب كردعا را ميكان بهين جاتى - اور دعا كرف والا محوم نهين رسبا- الله تعالى ا پنے علم و حکمت کے مطابی مذکورہ بالا صورتوں میں سے کسی نہکسی طرح اس کو حزور لواز ناہے۔



است الهرف علم برجس قدر زورد بابے اس كا ندازه اس سے بوسكتا ہے كم مسلما لؤں كے تمام طبقوں اور قسلیں اسلام كى دولت سے الامال طبقوں اور قسلیں اسلام كى دولت سے الامال بوكيں وہ علم كے فبض سے بھى يور كى طرح فيض ياب ہوكيں -

چروامیوں نے چرا کا بہوں کو حکمت و معرفت کا مدرسہ بنا دیا ۔ کا شت کا روں نے زمین برعلم وفضل کی کا شت کاری کا کار وبار جاری کیا ۔ کارخانہ داروں اور فیکٹری والوں نے اپنے اور اپنے متعلقین کو علم دین کے سانچے بیں ڈھال دیا ۔ مزدوروں نے محنت مزدوری کے ساتھ ساتھ علم کے بارے میں ہمیشہ مخدومی کا نثرف حاصل کیا ۔ صناعوں اور کاری گروں نے صنعت وحرفت اور دست کاری وفن کے جھمسے لوں کو قالی وقالی الموسول کے نغموں سے معمور کردیا ۔ تا جروں لئے با ذاری دوکا اور کو علم دین کی نشرگاہ سے اللا ۔

غرض کے مساما نوں بنے کوئی پیشہ کیا ، کوئی روز کارکبا ، کوئی نجارت کی ، کوئی دست کاری کی مگروہ علم دہیں سے ابک ون بھی الگ نہ ہوئے ۔ اورا بنے کارو بار کے سابھ سابھ علی کارو با رہیں برابم شغول رہے ۔ ایفوں نے بنی زندگی سے تابت کردیا کہ ایک مسلمان سب پچھ ہوسکتا ہے ۔ اورعام دین اور کارباد میں کوئی نضا دنہیں ہے ۔ اورجمان کم جین کے بنیا دی اصوبوں اور عباوات واعمال کا تعلق ہے وہ برسلمان کی زندگی کھرنے کارباد میں کوئی نضا دنہیں ہے ۔ اورجمان کم جین کے بان علمائے دبین کے نام اور مختصر حالات پیش کمرتے ہیں جن کی ان علمائے دبین کے نام اور مختصر حالات پیش کمرتے ہیں جن کی دات پر اور جن کے علم برتو ہا مدت نک اسلام اور علوم اسلام کونا زید ہے گا ۔ اس سلسلہ میں ہے نام طور رہ کمحفظ دکھنی چا بھے کہ اسلام میں درقی حلال بیشہ کرنا انسانی تفریق کا باعث بہتیں ہے۔ ناص طور رہ کمحفظ دکھنی چا بھی کہ اسلام میں درقی حلال کے بیے حلال بیشہ کرنا انسانی تفریق کا باعث بہتیں ہے۔

اورکسی کا کوئی صفت و حرفت کرنا اس کے لیے کوئی اصطلاحی قومیت پیدا نہیں کرما ۔اسلام میں بیشہ کی حقیقت وسیلہ درق سے ذیادہ نہیں ہے ۔ حیاہے وہ کسی خاندان میں زمانہ دراز سے مہد ، جیا ہے خید دنوں۔

عہدرسالت ہی میں کھیتی ہاطی اور باغ باغیجے اسلامی مررس بنگئے تھے اوران میں کام کمرنے دالے اور ان کے

مراس بعن الک اپنے ذاتی کام کے ساتھ اپنا علی کام بھی کب کرتے تھے گو یا ایموں نے اپنی جا کد اداورزمین کی ورا کے ساتھ علم دین کی ورا بنت وکا شت کا بھی ذہر لے بیا تھا۔ مرینہ بین صحائم کرار جم س شان سے تعلیم کام بھی کیا کرتے تھے۔ اور جن حضات نے ایسی ترکیب نکائی کہ نہ کھیتی باطی کرتے تھے اسی شان سے تعلیم کام بھی کیا کرتے تھے۔ اور جن حضات نے ایسی ترکیب نکائی کہ نہ کھیتی باطی کے کام بین رکاوٹ ہو اور نہ دینی تعلیم بین حرج ہو۔ اتفوں نے اپنے کچھ ایسے آدمی مقرر کئے جوباری باری رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کی خدمت بین حاضر مواکرتے تھے۔ اور ولم ان سے واپس آگر آھی کی باری رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کی خدمت بین حاضر مواکرتے تھے۔ اور ولم ان سے واپس آگر آھی کی حدیث بین بیان کردیتے ۔ اس طرح ہر آدمی کو بارگاہ رسالت میں باری بادی رسے شرف باذیا بی کاموقعہ بھی مانا اور کھیتی باطی کام میں نہونی رحضرت برار خوبی کی دوابیت ہے کہ

"ہم میں تمام لوگ رسول الله صلی الله علیہ وسلّم کی صدیث براہ راست ﷺ نہیں نیتے ہے ، کیوں کم ہمارے پاس زمین اور جا مُداد اور دو سرے کام رام کرتے تھے بلکہ صورت بیتھی کہ اس وفت لوگ جھو سطنہیں بولئے تھے اوربارگاہ رسالت کے حاضر باش غائب کو حد میث بہونچا یا کرتے تھے یہ

اس تصریح سے اندازہ ہوجاتا ہے کہ اسلام نے کس سادگی اورکس اَ سانی سے علم دین کو مسلاؤں کے دلوں میں فرال دیا تھا اوروہ اپنے کھیتوں کی طرح اپنے علم کی بھی اَ بسیاری میں دات دن لگے رہتے تھے اور جس طرح ان کے کھیبتی ان کے اور حس طرح ان کے کھیبتی ان کے دلوں میں سدابہا در دلم کرتی تھی ۔ دلوں میں سدابہا در دلم کرتی تھی ۔

جومسلان خاندان بڑی بڑی فیکٹر بوں اور کا رضا نوں کے مالک میو تے تھے اور جن کے پہاں سالانہ لاکھوں کروڑوں

کا وارے نیا دے سونا تھا صدلم آدمی کاروباد کرتے تھے۔وہ خاندان جس طرح اپنی صنعت بس نسلاً بعد فسل روابیت رکھتے تھے اسی طرح دینی علوم وفنون میں بھی اس کی نتہرت تھی اور دنیاان کالولم مانتی تھی۔ چناں چربانچویں صدی ہجری کے لگ بھگ نتہر مروس بیں ایک علمی خاندان "دریوکش "کے نام سے مشہور

تھا۔ اس فاندان بیں رفینم کے کیروں کی برورش کر کے اس سے فام رفینم تیار کیا جا آ اتھا۔ اور مروشہر اوراس کے باہر ماندان بہت بڑا اور علی فاندان تھا۔

ملال جا بذروں کو ذبح کرکے ان کا گوشت فروخت کرنے والے حضرات قصّا سب

كوشت كاكارو بأركرنے والوں بعلم

کھے جاتے ہیں۔ ان حضرات میں بھی بے شارعلائے اسٹام بدا ہوئے۔ اورا نفوں نے علم دین کودنیا میں بہنچایا۔ چندمشہور حضرات کے نام برہیں: -

جن بن عبدالله قصاب آب نے مطرت افع سے دوابت کی ہے اور ابعی ہیں ۔
ابوعبدالله حبدیب بن ابی عرق قصاب آب سلائے کوفہ سے ہیں ۔ مطرت سعید بن جبیر سے
روایت کی ہے آب سے الم سفیان توری نے روایت کی ہے ۔ آب نے سلام میں وفات بائی ۔
ابورا فیع ابن فصاب: آب شیخ وفت ہیں رہرات کے ہام مملۂ فیروز اکیا دہیں رہے تھے ۔ ابوعبدالله
محربن علی سے روابت کی ہے ۔

ابوخاب عباد بن ابى عون قصاب مصرى ـ آب سے قتادہ ، زرا ده بن ابى ادنى سے دوایت كى ہے ـ اوراك سے اہل بصره نے دوايت كى ہے -

ان تام حالات کے دیکھنے سے معلوم مرد اسے کران بزرگوں نے اسلامی علوم وفنون کی ترویج و قرق کی ترویک و ترویک و ترفی کی کس قدر کو سنت کے لیے علم دین کوکس قدر ضروری قراد دیا ہے۔

جودگ کورے کی سلائی کا کام کرتے ہیں ان کو خشاط کہاجا آ سے ۔ اسلام میں دوسرے کاروبا رکرنے والوں کی طرح درزی

مجر سے مرات میں بے شار ارباب علم وفضل ، محدّث وفقیہ اورا مام کزرے ہیں جہنو ت جسم انسانی کے لیے علم و فضل کتب کی اسان کے جسم کو علم وفضل وتقوی کی فضل کتب کی میں اور ظلم وجہارات کی عربانیت کوختم کرکے انسان کے جسم کو علم وفضل وتقوی کی

پوشاک دی ہے۔ درحقیقت باس تقوی کی خیاطی بن ان بزرگوں کابرا الم نفہ ہے۔ ان حضرات میں بہت زیادہ علا کے دین پیدا ہوئے ہیں۔ چیذنام یہ ہیں :

ابوسلان خیاط حجازی : آب تا بعی بین مصرت دبوبرری سے روابت کی ہے۔ اوراک سے فرید بین عیاض بن خدہ وغیرہ نے روابیت کی ہے۔

رت ابوغالب نا فع خيّاط: أب بعي نا بعي بيير آب نے حضرت النس بن مالك سے صدمیث كى روا-

کی ہے۔

سالم خباط: آب لے زبر بن وهب اور ابراهیم نخعی سے روابت کی ہے۔ اوراب سے عبداللہ بن عون نے روابیت کی ہے۔

ابوالحسن على بن محرب غيسلى خياط: -آب مصرك ربينه واليه بي ابن العسري كالقب مدمشه وربدر

سےمشہورہیں۔

محدین میمون خیاط مکی: - آب نے سفیان بن عینییتر، ابوسعید وغیرہ سے روایت کی ہے۔ آب سے ابوالحسن ساجی ۔ کیلی بن صاعد دغیرہ نے روایت کی ہے۔

علامہ سمعنانی لئے ان کے علاوہ بھی بیسیوں علائے دین کا تذکرہ کیا ہے۔ جو خیاطی اور کیڑے می سلائی کا کام کرتے تھے اور آپ نے لکھا ہے

" اوربهارے سنیوخ اوراسا تُذہ کی ایک بڑی جاعت سلائی کا کام کرتی ہے یا اس سے بنوی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ درزی حضات لے علوم اسلامیہ میں کمال حاصل کیا اور علاکے دین کی صف میں ان کا کبامقام ہے۔

اس طرح نولاروں نے بھی علم دبین کو حاصل کرکے دین ذندگی کے سخت مرحلوں میں اپنی فولادی قوتوں کو اور

لوم روں مبع کم

سخت جانیوں بسے پیمفرکوموم بنایا ہے۔ اور لو ہے تبانے والی تعبی کام کرنے والے مسلانوں نے علم کی محفل ہیں کام کرنے والے مسلانوں نے علم کی محفل ہیں بنجھ کرا بنی روح کو اس طرح جلا بخشی ہے کہ اس لئے اخلاق ودیا نت اورا یان و روحا بنبت کے قالب کو قبول کبا۔ ابسے علما کے دین حدّاد کے نقب سے مشہور ہیں۔

تورد کی شبت او ہے کی خریہ و فروخت اور او ہے کا کام کرنے کی طرف ہے۔ اس نام سے اہلِ علم کا ایک جاعت مشہور ہے ۔ کیوں کہ ان علماء کے با ب وا دا بیں کوئی آئی ہی ہو ہے کی چنروں کا کا روبارکرتا تھا ۔'' کا روبارکرتا تھا ۔''

ان میں سے چندمشہو دحضرات برمیں :-

ابوبکر محدبن احدبن جعفر کتابی حدّاً د ، ۔ آپ شافعی فرمہ کے بہت بڑے الممارر فقیہ تھے۔مصر کے قاضی تھے۔ فقہ شافعی کے فروعات پرنوب عبور تھا۔ آپ لیے سم سم سے میں انتقال فرمایا۔

ابو حفص حدّاد: - آب بھی نیشایود کے صوفیائے کرام میں ہیں۔ آپ کا نام عمروہے۔ آپ علم وتقولی میں خواسان کے معدود سے چند لوگوں میں سے ابک سے سے معظیم میں نیشا پورسی فوت ہو۔ ابوالمقدّم تابت بن ہرمن حدّاد: - آب نے حضرت سعید بن مسید نے ، حضرت زیر بن وہ ب اور حضرت سعید بن جبیر سے حدیث حاصل کی ۔ آب سے آب کے لوگے عمرو بن تابت اور حضرت امام تودی اور عکم نے روایت کی ۔

احدبن سندی ابن حسن حدّاد : ۔ آپ ہارے ہندوستان کے رمینے والے لوہار تھے سندھ آبائی وطن تھا ۔ بغداد میں رمیتے تھے ۔ آپ بہت بیٹ میڑے باخدا بزرگ اور محدّث تھے ۔ آپ ہے فربا بی ، اور محدبن غباس مؤدب وغیرہ سے علم حاصل کیا ہے ۔

ان کے علاوہ بہت سے علماء فقہا و محدثین سے اور دوسرے علوم اسلا میہ کے ماہر کھی حدّا دگزرے میں یہ

مراکا کاروبا رسیدوالول بی کم امن کو دهان کهاجات بید تھے ۔ اسس امن کو دهان کهاجات ہے ۔ اسس طبقہ میں بیختے تھے طبقہ میں درخوات کے نام ذیل طبقہ میں درخ ہیں :میں در ج ہیں :-

ابوالازهرصالح بن درسم دکھان : آب علائر بھو سے بیں آب نے علائے عاق سے
صدیث کی دوایت کی ہے۔ اور آپ سے شعبہ بن حجاج نے دوایت کی ہے۔
ابوعلی محد بن حمزہ بن احد بن حجف بن حرب دھان : آپ علائے بغداد سے بیں ۔
ابو بکر علی کو فی وغیرہ سے روایت کی ہے۔ اور آب سے ابو بکر احد بن علی بن تا بت خطید بغیادی
ابو بکر علی کو فی وغیرہ سے روایت کی ہے۔ اور آب سے ابو بکر احد بن علی بن تا بت خطید بغیادی
نے دوایت کی ہے۔ اور تاریخ بغداد میں آپ کا حال لکھا ہے۔ سے ابوا محد بن فوت ہوئے۔
ابوا حد بن محد بن عبد المد بن احد بن قاسم بن جا مع دھان: - آب اہل بغداد سے
بیں۔ آب نہا بیت بزرگ ، صالح ، افقہ تھے۔ حدیث رسول الدصلی الشطید وسلم کی طلب میں بہت

آپ نے ابورجا ومحد من محد وہ بہنی ، احد من علی بن جوعلا جوز جانی ، قاضی الجوعبد اللہ جمہدی بن اس علی بن عمل من وغیرہ سے دواست بن اس عبل معاجہ اللہ محد من ابوا لقاسم از ہری ، ابوا لفضل بن داؤد م شمی ، حسن بن محد بن عرزسی ، ابوا لعبی محد بن عمر نوسی ، ابوا لعبین محمد بن عمر نوسی ، ابوا لعبین محمد بن عمل بن عمر نوسی ، ابوا لعبین محمد بندی بالند ہاشمی لئے دوا بیت کی ہے۔

ان حضرات کےعلاوہ اور بھی ہہت سے علائے دیں ایسے گزرے ہیں جوروغن فروشی کرتے تھے اوران کے سل کے بڑے بڑے کارخانے جلتے تھے۔ بڑی بڑی دکا نیس تھیں اور ساتھ ہی علم وضل کی ہا ہمی بھی ان کے بہاں رہا کرتی تھی۔

اسلام کاین علی مغیزہ نہیں تو اور کباہے کہ مختلف شہروں میں روغن فروشی کر کے اپنی روزی تلاش کرنے اپنی روزی تلاش کرنے والے ہی جب اسلامی علوم وفنون کی سند برجلوہ گرموے تو المدت و سیادت کے مرتبے کو پہنچ گئے اور قران وحدمیث کی اما نت کے محافظ و ضامن بنے

آج کی حکومتیں دیہاتوں ہیں معولی تعلیم بھیلا نے کے بیے کوشش کرتی ہیں۔ اور ناکام ہوتی ہیں۔ مگراسلام لے دیہا توں اور کھیتوں سے گزر کرصح اور مبللوں میں علم کی بساط بچھائی اور ان کو دار العسلوم نبایا ہ

یہ جند ختالیں ہی جواس بارے میں آپ کے سا منے بیش کی گئی ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے کے سامنے بیش کی گئی ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے کے مسلما نوں کے بہاں علم دین کا کیا احتمام تھا اوروہ اپنی زندگی کے لیے اسے کست عزوری مجھتے تھے۔ میں اسلم کو زندگی کا جزولا بنفک گردا نتے تھے۔ میں



کلمی اور مو ترکلمات نے ایک عالم کومحوعالم بنا دیا اور اپنے وامن بنا ہ بیں لیا اور مبدہ کوسی سے ہم کلامی کاشرف

اسی شیری کلامی کا ہی ا ٹریفا کر حضرت عمرفاروق نے اک حضرت صلی التدعلير و الم مے درواته يركعت كما إا ورمشرف إسلام بول كاشرف ماصل كبا - ابتداس اسلام لا في سي بهل أي وال دشمن اسلام تعے۔ ایک روزنگی تلوار لے کراس حضرت صلی الشرعلیہ وسلم کا کام رنعوذ بالمتدمن والک کام كرين كا باك ادادوں كے سائف جارہے تھے رواستے ميں نعيم بن عبدالله سے معلوم مواكر خود أن كى بين إور بہنوائی اسسلام لا جکے ہیں۔ توسید ھے بہن کے گھرگئے۔ وہ قرآن بڑھ رہی تھیں جب آ کی اُمری خبر ہوئی تو

نوقراً ن کاپڑھنا بند کرد با۔ ایب گھر میں داخل موکر بہن اور بہنوائی کو خوب مارا اورجب انھوں نے صاف کہ دیا کہ میا اسلام فبول کر چکے ہیں اب تمہاری کوئی سختی ہمیں اس راہ سے ہٹا نہمیں سکتی توائن کے اس مصمم ارادے کو دیکھ کرا ب متنا تر ہوئے اور قرآن مجید شینے کی خوائن ظاہر کی رجب قرآن کے اجزا آپ کے سلمنے رکھے گئے تو بڑھ کرا تر ہواکہ نو دیکا را ملے لا اللہ الله اور سبدھ آں صرت ملی التہ علیہ وکم کی خدمت میں روا : ہو کے ۔ اور وہل پہنچ کر درواز کھٹ کھٹایا ۔ جب اندرا نے کی اجا ذت ملی تو ہلام کی خدمت میں روا : ہو کے ۔ اور وہل پہنچ کر درواز کھٹ کھٹایا ۔ جب اندرا نے کی اجا ذت ملی تو ہلام

ہوکر دعدہ کرنے پر پھرآپ نے سورہ فاتح بڑھ کواس کے ہاتھ پر دم کیا اور ہاتھ جھرا گیا۔
صاحب تذکر تہ الاولیاء "ایک بزرگ کے حالات میں دفع طراز ہیں کہ ایک روز انف قا ان بررگ کے حالات میں دفع طراز ہیں کہ ایک روزان قا ان بررگ کے ہا تھا۔ اس واقعہ کے چند داؤں بعد جب کہ ایک روزاب کسی خردرت کے تحت با ذار سے گزر رہے تھے ، تو بولیس چو کیسی چور کی الاش میں اُدھرسے آرہی تھی آب کو گونلر کمی فردرت کے تحت با ذار سے گزر رہے تھے ، تو بولیس چو کیسی چور کی الاش میں اُدھرسے آرہی تھی آب کو گونلر کمی فردرت کے تحت با ذار سے گزر رہے تھے ، تو بولیس جو کیسی چور کی الاش میں اُدھرسے آرہی تھی آب کو گونلر کی اوران برجا کرنی اوران کے دفعاً خیال آیا کہ منہ اللہ منہ کا مان میں جس والی کی دوران کی دوران کے دوران کی دوران کی

روز آپ کے ہاتھ سے قرآن مجید حیوط کر گرگیا تھا جس کی ہے ادبی کی جرم میں یہ سزا ہی طور پر ملی تھی۔

قراُت کے بڑھنے کے کئی اقسام ہیں لیکن سات قسم کی قراُت نہا بیت ہی مشہور ہے۔جب کوئی خوش المحان قاری لحین داؤ دی سے قراُت بڑھتا ہے تو سننے والے سلمان بوں یا غیر سلم سب کے سب مست ہوکر حجو منے لگ جاتے ہیں ۔ اور کلام السّر کا ایک ایک لفظ دل بیا نثر کرجا ناہے۔

اسی طرح ایک آیت کے کئی معنی بیان کئے جاتے ہیں۔ حفرت سرکارِغوث پاک رضی اللہ عث، مصروایت سے لد آپ ایک آیت کے چھ سے لے کر ساتھ معنی بیان فوائے میں۔ برحرف ایل اللہ بزرگوں

کاکام ہے ورنر کرس وناکس کے لبس کی بات بہب اسی لیے کہا جا تاہے کہ لاندا وربی شیدہ باتیں کتا ہوں اور صحیفوں سے بہد اللہ والوں کے منہ سے حاصل کرس ۔

"انوارالاز کیار کے دیاجہ بی تحریر ہے کہ قرآن مجت کی تا دت کرنے والوں کے منہ سے لے کر سینے تک کوئی بیاری نہیں آتی۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے اور قرآن حکیم کا ذرہ معجزہ ہے ۔ کہ اسس میں ہرمرض کی شفا وہے ۔ کہات وقت الماض یہ بالجے ہی گرائے ہی تواللہ تبارک وقع اللہ اس کی برکت سے شفار عطا فرما تاہے اور لاعلاجوں کو بھی صحت حاصل ہوتی ہے۔ نظر بد ، جادو ، سحر ، سانب اور کھی کے کا لئے کے لیے ہم مرض کا علاج اسس میں موجود ہے۔
میں موجود ہے۔

و آن مجب کا ایک اور زنده معنزه ملاحظه فرائید - ولواننا بین ایک حیوی سی آیت سے بو نلوار پر پڑھ کردم کرنے سے نلوار کند ہوجانی ہے ۔ ضلع ورنگل ریاست حیدرآباد میں موضع محرس مت مہورہ ہے۔ آیت فرکور کے فرریعہ وہاں تاب تنی کاعلاج با سانی ہوتا ہے ۔ اس کا طریقہ بہرہ تا ہے کہ جمعہ کی صبح طلوع آفتاب کے دفت مرلفی کولٹادیا جا تلہے ۔ اس آیت خاص کو پڑھ کر تلوار پردم کرنے سے تلوار کمند ہوجاتی ہے بعدا ذاں اس ننگی تلوار کو اس کے بدیلے پر ار تے ہوئے مخصوص آیت تین منظ پڑھ کردم کی جاتی ہے ۔ بہ یوراعلاج جلم نومن طے کا نین جمعہ تک ہوتا ہے ۔ اختام پر بفظلہ تعالی مریض کو محمل کا نین جمعہ تک ہوتا ہے ۔ اختام پر بفظلہ تعالی مریض کو محمل کا نین جمعہ تک ہوتا ہے ۔ اختام پر بفظلہ تعالی مریض کو محمل کو سیندشاہ اور بالکلیم مرض دفع ہوتا ہے ۔ جناب سیندشاہ قادر محالین ماری کے محمل ہوتا ہے ۔ افتاری الوصار کے سیندشاہ اور محمل ہوتا ہے ۔ جناب سیندشاہ تا ور کولئین میں کو در اور نر نگل اور جنا ب ڈاکٹر مسین میں الدین صاحب قادری اینے آبا کی فیض کو جا ری رکھے ہوئے خدمت خدمت خلق انجام دے رہے ہیں ۔ اطراف واکناف دوراور نر ذکیک سے اس علاقہ کے اکر لوگ اپنی میں میں مناب خدمت خلق انجام دے رہے ہیں۔ اطراف واکناف دوراور نر ذکیک سے اس علاقہ کے اکر لوگ اپنی میاب

لوجراللد ہوتا ہے۔ یہ مظاہرہ تاب دید مشاہرہ ہے۔

زران علیم الی ہر معجزہ ہے کہ دنیا کے لاکھوں اور کروٹروں انسان، مرد، عورت، بجے اور بر سے

تمام برا بر قرآن کی الا وت کرتے ہیں۔ دنیا کے ہر حصر ہیں روزانہ اس کی تلاوت ہوتی ہے۔ لیکن روز جمع

تر اور زیادہ ہوتی ہے ۔خاص کرہ ہ لدمضان المبارک میں تو کڑت سے لوگ اس کو بڑھتے ہیں۔ تراویج کی تاز

کے لیے دنیا کے بختلف مالک کی سا جد میں جہاں حقاظ کا انتظام ہوتا ہے تواس ایک ماہ میں وہاں لکھوں

روائی کے لیے ان کی حفوات کے پاس سینجتے ہیں اوراین مرادماصل کر لیتے ہیں ۔ یر فیفی عام وخاص خالصناً

فراً ن ختم کے عبانے ہیں۔ عضرت سرور کا نمات صلی المندعیہ وسلم کے ذیا نہ یہے آج کک چودہ سوسال کرر لئے کے بلید ورک انسانوں کے گرر لئے کے بلید ورکھ ورا اور کروڈوں انسانوں کے سینوں میں بیکلام المندم محفوظ جلا آ رہا ہے۔ بینو دا بکہ معجزہ لورزندہ جا وید کا زنا مہد ہے کہ اتنی بڑی اور ضخیم کمتاب مولئے وجود آسانی سے حفظ کی جاتی ہے اور سنائی جاتی ہے۔ حافظ قرار ن کا خانہ ہنے ہے ہوتا ہے اور اس کی کئی لیٹ توں کی بخشاکش موتی ہے۔

دنیای کوئی کماب شایداس طرح سینوں میں محفوظ نرمز اور نرمی بڑھی جاتی ہو۔ بہتام خوبیا اور اور نہیں بڑھی جاتی ہو۔ بہتام خوبیا اور اور نہیں بڑھی جاتی ہیں۔ اکٹر مشہور ومعروف تفا سردنیا کے ہر حمد لے اور طب اور اس بیر کشیرتفا سیر تکھی جا جی ہیں۔ اکٹر مشہور ومعروف تفا سردنیا کے ہر حمد لے اور طب مراس میں بیٹر ہاتی ہیں۔ النڈ تبادک و نعا کی اپنے کا میں تمام مسائل سیاسی ، فرہب معاشی اور ور انتی صاف تفظوں میں بیان فرایا ہے۔ برزرین اصول ہر مقام اور برزمان کے لیے صادق آئے ہیں۔ النڈ کے اس کام بور ہے ہیں النڈ کے اس کام بور ہے ہیں رمتی دنیا تک اس کام بور ہے ہیں رمتی دنیا تک انسان کی دم بالک کو بھی می کرا کٹر غیر سلم اس تا فیراور انٹر سے مشرف براسلام ہور ہے ہیں رمتی دنیا تک انسان کی دم بالک کے ان میں سیسے میں تو یہ ہے کہ آں مصرت صلی النڈ علیہ ولم کو جیسے تھی معجزے عطا ہوئے ان میں سیسے بڑا معجزہ قرآن ہی ہے اور قرآن ایک ایسامعجزہ ہے جو دائی ہے۔ دوسرے معجزات وقتی تھے اور وہ بڑا معجزہ قرآن ہی ہے اور قرآن ایک ایسامعجزہ ہے جو دائی ہے۔ دوسرے معجزات وقتی تھے اور وہ بھر کے لیکن یہ معجزہ فیا مت تک رہ ہے کا اور لوگوں کو اپنی طرف کھیں بختار ہے گا۔

خر مو کئے لیکن یہ معجزہ فیا مت تک رہ ہے گا اور لوگوں کو اپنی طرف کھیں بختار ہے گا۔

من مرت ام احد منبل رحمة الله عليه نے الله تعالیے کو خواب میں ہزار مرتب دیکھا اور ہر بار ایمی دریا فت خواب میں ہزار مرتب دیکھا اور ہر بار ایمی دریا فرایا کہ اے الله تیرا قرب کس چیر ہے تا صل موتا ہے ۔ فرایا الله تعالیٰ نے کہ قرآن مجید کی تلاون سے جومیا کلام ہے رہے آب الله قرآن مجید کی تلاوت دسمجھ کے دونوں طرح کی تلاوت الله خواب میں ارشا دفر ابا جا ہے قرآن کی تلاوت سمجھ کر موبا ہے سمجھ دونوں طرح کی تلاوت سمجھ کر موبا ہے سمجھ دونوں طرح کی تلاوت سمجھ کر موبا ہے سمجھ دونوں طرح کی تلاوت سمجھ کر موبا ہے ہیں ارشا دفر ابا جا ہے قرآن کی تلاوت سمجھ کر موبا ہے سمجھ دونوں طرح کی تلاوت سمجھ کر موبا ہے سمجھ دونوں طرح کی تلاوت سمجھ کر موبا ہے سمجھ دونوں طرح کی تلاوت سمجھ کر موبا ہے سمجھ دونوں طرح کی تلاوت سمجھ کی موبا ہے ہو اس کی سمجھ کی سم

قرب المي كاسبب ہے -

خوش نصیب میں دہ مہتباں جن کواک مطرت صلی الله علیہ ولم سے سلسلہ بسلسلہ اللہ دہ میں مسلسلہ بسلسلہ اللہ دہ میں دہ ہم سے سلسلہ اللہ دہ اس اجا ذہ آن جمید کی اجازت حاصل ہوی ہو۔ اس اجا ذہ نامہ کا انڈ اور تا نیر سی کچے اور ہوتی ہے انوار اللہ کی ظاہر بیو لئے بیں اور کلاوت بیں خاص لطف حاصل ہوتا ہے۔ بیغیر افرالزاں کا یرسب سے بڑا معجزہ سے دنیا میں حرف قرآن مجید ہے ایک اسی اسانی

کن ب ہے جو تحریف سے محفوظ ہے رس بیں گرج نگ ایک نقط اور شوشے کا بھی فرق نہیں آیا اور نما سکتا ہے ۔ قرآن مجد کی صفحت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک ہی وقت میں دنیا کے سینکولوں مالک میں جن کی ، دری زبا نیں مختلف ہیں بڑھا جا آتا ہے ۔ اور کسی مجگر بھی قرآن مجید کی اصل عبارت میں ذرق ہرا ہر بھی فرق نہیں آسکتا ۔ یہ خصوصیت موف ونیا میں قرآنِ مجید میں کوحاصل ہے ۔ جس کی مثال آفر نیش عالم سے لے کر آج تک مفقو دہے اور اگر اسے قرآن مجید کا زندہ اور ناقا بل تردید معجزہ کہا جائے نوش بہ ہے جا نہوگا۔

الترم بن المنظم المنظم المنظم المرمع والت قرآن حكيم كى بركت سے اس كے تمام م وصف والول كو الم اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على اللہ على وسل كا اللہ على وسل كا اللہ على وسل كا اللہ على وسل كى أست يرائي الفار رحمت كى برس برسائے اوران كے تمام مقاصد و بنى و دنيوى مين كاميا بى وكا مرانى عطا فرائے اللہ من تم آمیں

واخردعواناان الحمد للهريب العالمين

بقب مضمون "جا ده اعندال" ص<u>209</u> سے آگے:

ہادیں، تب بھی گربی یا قرآن و حدیث کے طوابر رہے کی کرتے ہوئے اولیا والٹرکی توہبن کریں تب بھی گری ہادم ۔ اب رہ گئی ایک ورجادگی اعتدال" جوہم کو منزل مقصود بہنچا سکتی ہے۔ صحیح یہ ہے کہ بیطری حتی کمی زیادتی کرنے کونضیب نہیں ہوتا۔ اعتدال بندکو ہوتا ہے۔ خداہم سب کو جادہ اعتدال بر جلنے کی تونیق دے ۔ آئین تم آئین ۔ وما علین اکالب لانے م

بقیر مصرم منمون "ایت اروهدردی " صفحا سے آگے:

اخون ومساوات کا سبب ہے۔ اللہ تکہ ہنچنے کے لیے بہترین یا رومدوگارہے۔ اللہ سمیس اورسادے جہاں کے مسلمانوں کو بہر سعاوت نصیب فنہ رائے آئین! سه بہرقصہ لطیف ابھی نا تھام ہے جوکچہ بیان ہوا آغاز باب ہے۔ وماء دیا الا ابسلاغ

## مسكاتفنسيم رزق بواسطة سرورعالم الميعليه وسلم

بعدا لحروالصادة وتبليغ السلام و الدعواة ظا برخاطر شريف آس كه الأمسئلة لقتيم رزق بواسطر سرورعالم صلى الشرعلبه ولم استفسار رفتر بود ؟

سعادت آثاد! ذکرِتفسیم رزق چیست بکه افاضئه جمیع حوامج عالم بواسط سرورعالم است بس حکم مورث چرخوابر بود هر قیاس کمن زگستان من بهار مرا

تیمی قدس ستره ، در فصل تاسع مقدم مقدمه شرح فضوص می فرما بد ولا بیتضور مره الربو مبیر مطلقتر الآ با عطاء کل ذی چی حقه وافاضتر جمیع ایختاج الیه العالم و بذا لمعنی لا بمکن اللا بالقدرته التامتر والصفات الالهمیتر جمعیها فلر کل الاسماء میتصرف بها فی العالم حسب استعداد الم ولما کانت هذه الحقیقیتر ای الحقیقیتر

حروصلوق اورسلام ودعاً کے بعد فاطر شرفی پرواضح موکہ آب نے سرورعالم صلی الشرعلیرولم کے واسطر اور وسبلہ سے رزق کی تقتسیم کا مسئلہ دریا ونت کیا تھا۔

معادت آثار!

صف رزق کی تعتیم اور توزیع کا ذکر کیا
ہے۔ بلکہ عالم کی سادی خروریات اور حوائج کی تکمیل
اورافاضہ سرورعا لم ملی اللّٰدعلیہ ولم کے وارثین کے واسطر
ہے بلکہ سرورعا لم صلی اللّٰدعلیہ ولم کے وارثین کے واسطر
سے ہے اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ورانتتِ
نبوی کے حا طبین کا مقام کمیا ہوگا ؟
شیرے گلستاں سے میری بہا رکا اندازہ کیجیے "
میرے گلستاں سے میری بہا رکا اندازہ کیجیے "
علامہ قیصری قدس سرہ "مقدم کہ شرح

فصوص کی نویی فصل سی فرا تے ہیں ؛
اوراس رہوبیت مطلقہ کا تصور رہے ؟
حق کو اس کاخی پہنچانے اوران تمام چیزوں کا افاضہ
کرنے کی صورت ہی میں ہوسکتا ہے ۔ جس کی طرف
ساراعالم محتاج ہوتا ہے اور یہ بات مکمل قدرت
اور جمیع صفات الہمیر کے بغیر ممکن نہیں ۔ اسٹی سط

ان کوتام اساء ریکومت عاصل ہے حس کے ذراعیہ وه عالم کے اندر لوگوں کی استعداد کے مطابق تو كرتابي اورحب يرحقيقت انسانيردوجهت والهُديت اورعبو دببت ) يرشمل ہے أو اسى ليے حقيقت انسانيه كولفرف بالاصالت صحيح نهري بكه بالتبع صحيح سے راوراسي تبعيت كا نام خلافت ہے۔ بیس اس صورت میں حقیقت محدثير كويعي زنده كرنا ، ارنا ، لطف ، قهر ، رضا سخط ا ورحميع صفا ن حاصل بين ماكه وه عالم سي تقرف كرسكے اورخودايني ذات اور نشرىت بھي عالم ي کا ایک حصر سے ۔ اور نبی کریم صلی الندعلبہ وسلم کا آه و بكاكرنا ، مُنك دل بيونا اورسينه مبارك مين لكي محسوس كرنا يرتمام بابيس نركوره حقيقت كيمنافي اورخلاف نہیں ہیں ۔اس لیے کہ برساری چیزیں ' امیے کی ذات اور صفات کے بعض مقنضبات ہیں سے ہیں۔ اور آئی کے مفام و مرتبر کی حیثیت سے آسان اورزمین کا کوئی ذرہ کھی آبیے کے علم سے بوشیدہ نہیں موسکتا ۔ اگر حیکہ ای بر کہیں انتم اعلم بامورد نياكم: بعني تم ايني دنيا كيمعاللا كومجه سے بهرجاني بو - يرارشاد آي كالبرت کی حیثیت اوراس کے اعتبار سے ہے۔ انہی "نف<sub>ات "</sub>كے مصنف فراتے مين: حب الترتعال إين محبوب بندول بين سيكسى بندے کواپنی قدرت کا ملم کا مظربنا و تباہے توبینبه

الانسان شهرة على الجهنين الالهبروالعبودية لاتصح لها ذالك اصالةً بل تبعية ويم الحلافة فلهما الاصياء والاما تنه واللطف والقهروالرطا وفي والسخط وجبيع الصفات تشقوف في العالم وفي نفسهما وبشريتها - ايضاً : لانهامنه وه كاه عليه السلام وضيره وضيق صدره لاينا في الحكم فانه بعض مقتضيا ن ذاته ولا بغرب عن علم فانه بعض مقتضيا ن ذاته ولا بغرب عن علم مرتبيته وان كان يقول انتم اعلم ابمور مرتبيته وان كان يقول انتم اعلم ابمور وني كان يقول انتم اعلم ابمور وني كان من حيث بشرية - ا نهى

صاحبِ نغمات می گوید چ ں حضرتِ حق سبحا فرونغالی کیے از دوشانِ خودلا منظر قدرت کا ملز نو د گردا ند، در مہولا

عالم برنوع تقرفی که خواید تواند کرد و بالحقیقت آن تانیرو تقرفی حق است سبحا نهٔ د تعالی که دروی ظاہر نی شود ووی درمیان نی \_ بالجله بچه تقرف مرتب برفنا د تبقا است - شنوی ه

متنوی:

ان چودرسفره آست باشد آن جا د
در تن مردم شود آن روح سنا د
در دل سفره نگردد سخیل
مستحیل جان کنداز سلسببل
قوت بجان است این ای داسخی ن
تاجه باشد قوت آن جان
گوشت با ده آدمی از دور مبان
مختر گافد کوه دا با بجرو کا ن
دور جان کو کئی شق الحجب
زور جان جان در شق الفہب

درای مقدمه شواهد و دلایل بسیا دانده وقت مساعدت نمی کندمع بذا نقیر درستن شصت وشش بود مهلت وقوت نحر سرا سنادنمی باید تال الله تعالی انی جاعل فی الارض خلیفه و جاء فی الاخبار والا نتار

عام کی ای ای است استان کا تصف جا مہا ہے کراہے اور فی الحقیقت برالٹرتعالیٰ کی تا نیراورلقرف ہے خواس بندہ کے ذریعہ سے طاہر موہا ہے اور درمیان میں نہیں بعنی اس بندہ کا کوئی فعل ور تقرف ذائی نہیں ہوتا۔ طاصل کلام اکسی منبرہ مقرب الی اللہ سے ان تمام تصفیات کا ظاہر مونا اس کے فانی فی اللہ اور باقی بالٹہ مولے یہ مخص

رومی جب تک دسترخوان میں وہ بے دوج ہے انسان كيجسم مي بنجكروه بشّاش دوح بن جاتى ہے در ترخوان مين ده منغير نهين موتى سے روح اس کوسلسبل کے ذریعہ متغیر کرتی ہے ايسى بات برهف والے إيروح كى طاقت ب توروح كى روح كى كيا طاقت موكى آدمى حوكوشت كالمكر السيئ جان كے زورسے بها وكو معسمندراوركان كي كيار دسياب كوكن كى جان كے زور نے سيھر كھا أوا جان کی جان کا زور انشق انقرس سے م ا مس موضوع برا ورکعی مهبت سے دلائل اور شوا برموجود بس جن كونقل كرف كے ليے وفنت ساتھ بہیں دے راج ہے ۔ اورفقیر ۴۴ سال کی عرکو پہنچ حیکا ہے اوراینے اندراسنا واور مزید حوالوں کو تخرر کرنے کی قوت نہیں یا رام سے۔ ارشاد خدا وندی سے "بی خرور زین بی

ان الله خلق ادم على صورت وابضاً جاء فى السفوالإول من التوريب الحنبو المذكور وابضاً در اخبار ودر محف انبياء گرستن من عوف نفسه فقد عن ريسة آمره وابضاً بنده من بمن تقرب كمنذ نا اورا دوست گرم بون اورا دوست گرم بون اورا دوست گرم بون اورا دوست گرفتم سمع وى است م و نبان وى باشم در د با فتر و با فتر

در الجبل سم آمده است مرضت فلم تغد فی بینی بیار شدم و بعیادت من نیامری فلان بندهٔ من بیار بود اگر اورا عبادت کردی مراعیادت کرده بودی و امثال این با داردگشته است ـ

حل مسئدله معنی معانی مقدمات میکوره است معنی مقدمات نم کوره است مبتبتر زبرکای تاب وطاقت کاعت کان ندارند و در فهم معنی خلافنت قاهرماندند و در معنی معنی خلافنت قاهرماندند و در معنی معنی معنی معنی معنی معنی معنی کمورت جز صورت نظام زیبا بشد معنی مجلول و انخاد افتاده اندلیس مال غیر بزرگان در فهم آن حیر باشد سه می میراشد سر

اپنا ایک تائب بناؤلگا ۔ ا خیاداور آ تارین ادر اسی اسلانعالی نے آدم علیمال لمام کو ابنی صورت پر بیدا فرمابا ۔ نیز خبر مذکور تورات کے سفراول میں بھی وار دہ ہے ۔ گذشتہ انبیاء کرام نے صحیف اورا خیا رمیں آ باہوا ہے کہ جس شخص نے لینے نفس کو ہیجا تا اس نے اپنے دب کو بہوانا ۔ نیز بہ حدیث شریف ہے میرا بندہ مجھ سے تقرب حاصل کر لیتا ہے تومیں اس کو ابیا دوست اور محبوب بنا لبتا ہوں ۔ جب اس کو اپنا دوست اور محبوب بنا لبتا ہوں ۔ جب اس کو اپنا دوست اور محبوب بنا لبتا ہوں ۔ جب اس کو اپنا دوست اور محبوب بنا لبتا ہوں اور اس کی زبان دوست بنا لیتا ہوں اور اس کی زبان دوست بنا ہوں ۔ وراس کی زبان دور اس کی انکھ بن جاتا ہوں اور اس کی زبان بن جاتا ہوں اور اس کی زبان

نیزانجیل میں میں آیا ہوا ہے: الترتعالیٰ بندہ سے فرما تا ہے کہ میں بیما ر مپوا تو تو نے میری عیادت نہیں کی میرافلاں بندہ بیارتھا اگر تواس کی عیادت کرتا تومیری عیادت کیا ہوتا۔

اسقسم کی بہت سی مثالیں آئی ہوی
ہیں ۔ آب کے دریا دنت کردہ مسکم کا حل ندکورہ
مقد مان کی معانی کی وضا حت پرموقوف ہے
بہت سے ذی عقل اشخاص ان کی تشریحا ہے
سینے کی تا ب وطا قت نہیں دکھتے ۔ اورخلا
کے معنی سمجھنے سے قاصر ہیں ۔ لورصورت کے معنی سے
تشبیر میمی گھرے ہوئے ہیں کرصور، طا پرمورت کے معنی سے
سوانہ ہوگی ۔

ا وربعض افراد ملول واتحاد میں پھینسے ہوئے ہیں ہے زیرکے فراد کی جب بہ حالت ہے تو ان حقائق کو سمجھنے میں غیرزیرکے شخاص کی حالت کیا ہوگی ہ

الحكى الن كاعقل كے مطابق بات جيت كرد الخي الن كا حالت بر حجوردو كياتم جائے ہوكہ وہ اللہ اوراس كے رسول كى مكذ سب كرد بس ۔ يہ حد بنين ان حقائق كے بيا ن كرنے ميں ما نعين اور شريعت مطہو ان كے اظہا را وراعلان كى الجازت نہيں د بتى ہے ۔ اجازت نہيں د بتى ہے ۔ ان حقائق اور دفائق كى كره كشائى سلوك صحيح اور جدئ اللى يرموقوف ہوتى ہے يجيساكہ كيميا كے جدئ اللى يرموقوف ہوتى ہے يجيساكہ كيميا كے سعادت ميں مرقوم ہے ۔

میرے جدا مجدوج محترم سیدعبدالقادر جیلی فرط تے ہیں :

اے عزیز! علم الدوالوں کی زبانوں سے ماص کیا جا تاہیے ، کتا ہوں سے نہیں ۔
الہٰ المحرات و مقالات اور مکتوبات و مرقومات کو حجو طرد کیجیے اورا ہل واح خرات کی صحبتوں اوران کی زبانوں سے علم حاصل کیجیے مصبتوں اوران کی زبانوں سے علم حاصل کیجیے ایشا خالفا فلین کے مصنف شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے حوالہ سے تکھتے ہیں ۔
محی الدین ابن عربی کے حوالہ سے تکھتے ہیں ۔
ہم وہ اہل قلم اشخاص ہیں کہ ہماری

كتابين سيم هفنا عوام كے ليے منع سے ي

مدست شرفین کلمواالهٔ س علی قدرعقولهم ودعومما مینکرون اتر مدون ان یکذب اللهٔ ورسوله : ازاعلات آن مانع قرابر و شریعیت با ظهار آن زصت بنی دید وکشف آن موتوف برسلوک صحیح و حدید الهی کودکذا فی یکمیائے استعادت و قال جبری وضیخی سیرعابرالا الجیلی رضی السّرعنه یا غلام بوخذالعلم من افوا م رحال السّرلامن الصحائف والدفائر

بس از محررات و مقالات بگذرند و از افواه الرطال بجو سند-صاحب ایقاظ الغا فلین از شیخ اکبر رضی الله عنه نقل می فرط ید ؛ انخن رمبال سجرم النظر فی کنتبت ما آن مردانیم کرنظر کردن در کنتب ما حرام است

مثنوى

بعد ازین حرفی است بیجا بیچ در ور باسلیمان باش ددیوان را متور تا مگوی مرسلطان را بیس تا نربزی قندرا بیش مگس گوش آ رکس نوشداسرار حبلال کرچ وسوسن صدراین افتا د لال

#### بقيه " ديماء اورمقام دعاء " صال ساك :-

رسول التدصلی التدعلیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس حقیقت کو بیان فرایا ہے۔
حضرت ابوسعید خدری رضی التذعنہ سے روایت ہے کرسول التدصلی التدعلیہ وسلم نے فرایا جوہومن
بندہ کوئی دعا کرتا ہے جس میں کوئی بات نہ میوا ورنہ قطع رحی ہو تو التد تقالی کی طرف سے اس کو تین چزوں میں
سے کوئی ایک چیز خرورعطا فرا دیا جاتا ہے۔ یا اس کی دعا کو آخرت بیں اس کا ذخرہ بنا دیا جاتا ہے با
سے کوئی ایک چیز خرورعطا فرا دیا جاتا ہے۔ یا اس کی دعا کو آخرت بیں اس کا ذخرہ بنا دیا جاتا ہے با
سے دائی کوئی مصیبت اور تکلیف اس دعا کے حساب بیں روک دی جاتی ہے۔

صحابہ نے عوض کیا : جب بہ بات ہے توہم بہت زیادہ دعائیں کریں گے ۔رسول النوصلی الدعلیہ وم نے فرط یا ، الندکے باس اس سے بھی ذیا دہ ہے۔ ررواہِ احدی

مطلب یہ ہے کہ اللہ کا خزار لا انہماہے اور غیرفانی ہے۔ اگر سارے بندے ہوقت ما تکیں اوروہ سرا کی کے لیے عطا فرانے کا فیصلہ کرے تو بھی اس کے خزانے میں کوئی کی نہیں آئے گی۔

مستدرک حاکم میں ہے حفرت جا بررض اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ: اللہ تعالیٰ جب اس بندے کو جس نے دنیا میں بہت سی الیسی وعا کیں کی ہوں گی جو بظا ہر دنیا میں قبول نہیں ہوئی ہوں گی جو بظا ہر دنیا میں قبول نہیں ہوئی ہوں گی ، ان دعا کوں کے عساب میں جمع شدہ ذخیرہ آخرت میں عطا وَمائیں گے تو بندے کی زبان سے نکلے گا: با کی بیت کہ کمر بعظ جا کہ کہ سسی من و تھا کہ و اس میری کوئی ہی و معا دنیسا میں قبول بہت ہوسی ہوتی اور ہردعا کا میں جھے ہیں ملتا ۔ • •



#### ترجه وتلخیص مَولُوع فظ ابوالنع أن محارب والني و نشخاري ننا ذِوالعُلوم الطبغيرولور

## مكتوب بنام مولانا عالرجم فادرى ضباحبدرابادى

مليفية مضرت قطاع وبيور

بسم لترازحن الرحبيم

حدوصلوٰة اورتبلیغ سلام وتحیات کے بعد واضح ہوکہ ۲۲ رشعبان کیمسلنہ بجری کا تحریم کردہ مکتوب اوراکب کی تصنیف مقامات درست کیری کے ساتھ دستیاب ہوا۔

آب نے نوبروانابت اوروعاکے بارے ہیں دریا فت کیاتھا، جس سے قلب کو نوشی و مسرت ماصل ہوئی۔ الجورالله علی ولا اللہ نعالی حضرت واؤ دعلیہ السلام سے فرما آلہہ: یا داؤہ اکئ خادما مطالبہ علی ولا اللہ کے فدمت گزار بن جاؤ۔ اس سے بڑی دولت اور کیا ہوسکتی مطالبہ کے خدمت گزار بن جاؤ۔ اس سے بڑی دولت اور کیا ہوسکتی میں کہ حضرت داؤ دعلیہ السلام جیسے بیٹھی کسی مرد منیب کے خدمت گزار تھے۔ ابس کار دولت است اکنون تاکرار سد ۔

ر ان عز نزجان!

اس فقیر تبے ساتھ ہو حسن طن اور حسن عقیدت رکھتے ہیں اس مناسبت سے اور دعا کی درخوات اور شائن طریقبت کا شبح ہ طلب کرنے کے باعث فقیر نے بھی قبول کیا اور شجرہ اِرسال کیا ۔

میا مبیے کرحب مرمدان صا دف عزم اور حوصلہ کے ساتھ سا منے آئیں اور کسی مرد صالح کے سامنے خالص اور سیجی نوبہ کریں اور عہد کریں کہ معصبیت کا خیال سرسے نکال رہا ہوں اور اللہ تعالی کی جانب رجوع ہوں اور دنبا کو لیس لیے بعددور کعت نما نے تشکرانہ اواکرائیں۔ نما نے تشکرانہ اواکرائیں۔

التدتعالی سے امید ہے کہ وہ اپنے فضل وکرم سے ہماری اورسار ہے سلمانوں کی توبہ اور دعا کو فہول فرائے گا اور دنیا و ما فبھا سے فریب نہ دے گا جوکہ زوال پذیبہ ورخداکی ملعون ہے۔
مقامات وستگیری کے مطالعہ سے واضح مہتا ہے کہ آپ کی سعادت مندانہ شخصیت دعوت وطریقیت کی اجا زن کی استعداد وقا بلیت رکھتی ہے اور آپ کی صلاحیت واستعداد سے بہت سے وطریقیت کی اجا زن کی استعداد وقا بلیت رکھتی ہے اور آپ کے جو ہر شریف کی تفاست و خوبی بہت سے جوہدان

افراد کے بلے غبطرہے۔

وعوت وتبلیع کی اجازت وصول الی الشراورمقام فناوبقا کے فائر ہونے برموقوف ہے ۔
وصول الی الشرکے را سنے چارہیں۔ فکر ، ف کر ، ف کر بینی مراقبہ ، طاوت قرآن کریم اور کا مل وسیمل مرشد کی جبت ان چا وطریقوں میں سب سے افضل طرفیہ مرشد کی صحبت ہے اور یہ اکسے برکاحکم رکھتی ہے صحبت اور برخ نی کی بیج وہ اثر آفرینی کئی کرخ رالت ابعین حضرت اول ترق کی کا کو واحد کی مقدار میں سونے کا صدقہ ایک اور فنواب سے برا ری اوریم ری کرملا کا صدقہ ایک اور فنواب سے برا ری اوریم ری کرملا اس کی وجربہ ہے کہ قلب بھی صور کے تابع ہوتا ہے ۔ لا محالہ بحص سے دور ہے قلب بھی دور کے ناج ہوتا ہے ۔ لا محالہ بحص سے دور ہے قلب بھی دور کے ناج ہوتا ہے ۔ لا محالہ بحص سے دوری اور کام کی فرد بیت میں میں تاثیر نہیں کی انہا میں جب قلب کو حس کے دریت نہیں موقی ہے نو حس سے دوری قرب قلبی میں تاثیر نہیں کی انہا میں جب قلب کو حس کی تربیب کی موریت نہیں موقی ہے نو حس سے دوری قرب قلبی میں تاثیر نہیں کی انہا میں کے ایس کے دریت کرنے کو میں تاثیر نہیں کی موری اور طاحد کی تو ب ناز کر ہے ہوتا ہے ۔ دوری اور طاحد کی تو ب ناز کر کے دریت کو تابعہ ہوتا ہے ۔ دریت اللہ واساد کی فہم اور کی موری اور طاحد کی موری اور کا اللہ کی فہم اور کے خرو دری کر کر ساتھ بہترین عبادت ہے ۔ دریت اللہ والی کرم دحد مدت سے دائموسلیں صلاحة علی دری کر کے ملید و علی اللہ واصحاب واحد جدیوں ۔

آپ کے حسب ایما بزرگان کرام کے سلسلہ کا شحرہ ارسال کیا ہوں۔ نیز حسب ایما کتاب مقامات وستگیری والبن ہے۔ آپ نے ناسازی مزاج کا ذکر کیا تھا۔ شافی مطلق لینے جبیب اور آپ کی ال امجاد سے صدقے سے آپ کو شفا عطا ذما کے اور آپ کی حفاظت فراکے ۔ فقیر کو بھی دعا نے خیرسے فارغ نرخیال کریں اور آپ کی ملاقات کی مشتری میں ہمت سادی باتیں ہیں جن کی ترجانی سے تسلم میں میں میں ہمت سادی باتیں ہیں جن کی ترجانی سے تسلم میں میں ہمت سادی باتیں ہیں جن کی ترجانی سے تسلم ما میں میں ہمت سادی باتیں ہیں جن کی ترجانی سے تسلم میں میں ہمت سادی باتیں ہیں جن کی ترجانی سے تسلم میں میں ہمت سادی باتیں ہیں جن کی ترجانی سے تسلم میں میں ہمت سادی باتیں ہیں جن کی ترجانی سے تساسل

عمر مگذشت حدیث درومن آخرنه شد شب بآخرشد اکنوں کو تهرکهنم افسا نه را منتب بین میرون کو تهرکهنم افسا نه را

عررز ركتى مبرى درد مجرى بات بورى ندم وسكى أرات نعتم مودسى سے دلهذا ابنا افسانه ختم كئے

۔ الدنقالی کی نصرت وحابیت تمہارے ساتھ رہے تم جہاں کہیں رہو۔

#### ن. شنچرو مفدسه

بروح حيدركرار اكرم مشبئ ابن على وزين عبار بروح جعفر وموسى كأطم على وسلى رضا مسلطان فاخر كرمى مخشد آمان وأفات وجي حنيدوشبلي وعبدالغرزسن على و بوسعيد آن گنج تمسر كرقادر بود راحبيارمونيا وشاوس السعادة فدبدالي مرمدى لانخف فرمان حبوش انا الجلبلي حجى الدين اسمى دربج كمال وتجسير كمكين الم مصالحان بوصالح نسر ابونهمحى الدين نامستس بروح يرفوح حاجى اسحاق بودراجي محرّر نام ياكث که نام اوبود د*ریا محسن*یر نصيردين و دنياستيخ نا صر كمازوى كارع فأكشت بالا كرواتش بود فيخر دنيا ودبن كرتم حويوالحسن باشتد سكبانه

بروح مصطفط ان شاوًا لم بموح شاه تخت دانش وداد بروح باقرآن كان مكارم برورح كوبريجسيهفاخر برورح سيخ دس معروف كرخي بروی سری دیون گلیخرزست مروح عبدوالحدادالفرح نبز بروچ عبد قا **درشاهِ وا** لا مذاكرده زدوح لايزا لى بطوفانِ بلاجودى وحوسش بكفتا فارغ ازتفئيد رسمي بروح عبدرزاق أن شرس بروح أسكرا فضل دست بيحم مرورح أككركينى شدغلامش بروح سيداحرسشيخ آفاق بروح أركها فلأكست خاكش بروح ماسئى در بايسے سر مد بروج آفتاب مطلع سِر برورح عبدريتي مخدوم والا برورح فخرد سال كالت مكين برورح بوالحسن شیخ ز ما نر حن اوبوالحس أويم مين او على مرتضى الأمست يمين او دریخناے دریائے ولابت بروح سبدابل مدا ببن جونام خولستن گشة گرامي بنام مرتضى كرديده مامى باسم بوالحسن اني مستمى بروح ياك أن قطب معتلى بلا نسك دارت سلطان يوري<sup>ك</sup> کجاما نن*دا و برع صرُخا ک* الوميت بميشه سنركابن بخلوه كاهِ وحدت بودرا بش طريق زيم رئت يانت ازدى شريعت استقامت يا ازوى علىب رحمن الترنف لل يوبودأوآ بررحت بدنيا محن كرده حشم اذكرد إيشان محى الدبن عطاير وردايشان بجاه وعزّت این ایل عرفاں خاوندا بحق ایں بزرگا ں امیدمغفرت لے دت غفار ردرگاه تودارداس گذرگار

دوسری بات یہ ہے کہ ہاری ملاقات کا وقت آنے نگٹ جواہرالسلوک "،"عوارف المعارف و فصوص الحکی کی عربی اورفارسی سروحات اور بالمخصوص ' فض ادمیہ ' فض الرہیم بر او وفض محسند ہم " ب کے مطالعہ میں رہیں ۔ اور قرب نوافل اور قرب ِ فرائض کوجہاں تک ہوسکے نگاہ میں رکھیں ۔ اسسے قنوس مجیب دے لی کل شب می قدیر ۔

سم فقرار کابیشه بی لوگوں کو دین کی طف بلانا ہے۔ دعوت الی اللہ خواہ وہ نطا ہری مویا باطنی ہو۔ دعوت نطا ہری کے سخت دو دعوت نا معے روا نہ کیا بہوں۔ ایک عربی ہے دوسرا اردوس ہے۔
کمال نرمی اور دل داری کے ساندہ دعوت و تبلیغ کے کام میں مشغول رہیں۔ اور جہال کے ہوسکے انسانوں کی اصلاح سے قاصر نہ رہی اور تبلیغ کا کام بورے خدوس اور کاس اخلاص کے ساتھ انجام دیتے رہیں۔ افعدن دیھد کے۔
ابی الحتی احتی اور تبلیغ کا کام بورے خدوس اور کاس اخلاص کے ساتھ انجام دیتے رہیں۔ افعدن دیھد کے۔
ابی الحتی احتی اور تبلیغ کا کام بورے خدوس الاان دیھدی فیمالکٹھ تعلمون دیونس نام می تو کی الا ان دیھدی فیمالکٹھ تعلمون دیونس نام می تو کھائی جوتی کی داہ دکھائے اس کے حکم بوج خود ہی داہ نہا ہے جب تک کراس کورا آئو کھائی جوتی کی داہ دکھائے اس کے حکم بوج نیا جا ہے۔ یا اس کے حکم بوج خود ہی داہ نہا ہے جب تک کراس کورا آئو کھائی جائے۔ تہیں کیا ہوا کیسا حکم کرنے ہو۔

## مخنوب بنام كرمى سعب بخب صابساكن كلكته

بسم الأالرحن الرحسبم

سلام سنون کے بعد خاطر شرنے پر واضح ہوکہ مداس اور کلکتہ کے کررہ خطوط جو کمالی النفاف اور اخلاص کے ساتھ تحریر کئے گئے ہیں دستیاب ہو ہے اوران خطوط سے قلب کو خوشی و مسرت حاصل ہوئی کیوں کہ یہ درولینوں اور فقیروں کے ساتھ محبت والفت اور ان سے ربط و تعلق اوران کے ارشا دات سننے کی خواہش و شرب اوران کے طریقوں سے انس ورغبت کے جذبات واحساسات کی خبردے دہے تھے۔ جو کہ اللہ کی عظیم ترین نعمت ہے۔ نیز طاجی دستگیرساس کی ربانی مجی آپ کے احوال وکوالف سے آگا ہی ہوئی جو ہم اربیع الله فی سام اللہ می کو فقیر کے مکان حاضر موے تھے۔ انعمد بلد عالی ذلک ۔

سرورانام عبدالصلوقة والسلام كاارتنا ومبارك بها المعرومع من احب أومى كاحتراسى كيرسانة موكا جس كاحتراسى كيرسانة موكا جس كي سائد العدن والفت موكى ولهذا التروالوں كي ساتھ محبت والفت ركھنے والا بھى ان بى بزرگوں كے ساتھ ہوگا اور حريم قرب بيں ان كابم نشين اور مصاحب ہوگا -

ست کوروم استی است مقدر کے ساتھ ہو حسن عقیدت رکھتے ہیں ۔ اس مناسبت سے اور دعائی درخوا اور مشائخ طریقیت کا مشجرہ طلب کرنے کا عث نقرنے ہی نبول کیا اور شجرہ ارسال کیا ۔ چاہئے کہ حب مریدان صادق عزم و حوصلہ کے ساتھ ساجنے آئیں اور کسی مردِ صالح کے ساسے نے خالص اور سینی نوبرکریں اور عجد کرب کہ معصیبت کا خیال سرسے نکال دیا ہوں اور اللہ نعالی کی جانب رجوع ہوں اور دنیا کولیس بیشت وال دبام وں اور خوت ی جانب اُس ہوں تواس کے بعد دور کوت نما نہوں تواس کے بعد دور کوت نما زست کو نہ اور کرائیں۔

الشدنغالي سے امبد ہے كروہ أپنے فضل وكرم سے بھارى اورسادے مسلما ون كى توبراور دعاكو قبول كرے كا اور دنيا وما فيهما سے فربب نرد سے كا مجوكم زوال پذير اور خداكى ملعون ہے۔

اسى بنا يركتاب جواهرا لحقائن كى ترسيل كى جانب اشاره كياگيا .. نيز جميد بخت ما . كى خوابسش كى جا ب اشاره كياگيا .. نيز جميد بخت ما . كى خوابسش كى جا جى دستگرما حب كى زبانى در معرق مصطف " كے تعلق سے معلوم بوئى - لېزا بر دونون كت بى عبدالرجمان كائل مين عرف صاحبوكى معرفت دوا ذكردى كئى بى د معدير قبول كر نا سننت ہے - لېذا اكب فبول فراكر ممنون كيميے -

تمعین مصطفیا می اشعار سات بزار دوسویس بین میرے جدا مجدی الم المین الم المین الم میرے جدا مجدی الم المین المین م عبداللطیف ذوقی و لیوری نے تیس سال کی عمر میں شک المن عمری میں حرف دیڑھ ماہ کی مرت میں

مولوی با قرامگاہ مراسی کے واسطے مخر برکبا تھا۔

کاب جو اور الحقائق علم حقائق سے متعلق ہے۔ علم سلوک بی فقیری البف جو الراساوک بی فقیری البف جو الراساوک ہے۔ جو تو ابر الحقائق سے معی صغیم ہے۔ اس کی طباعث کا ادادہ ایک تاج لئے کیا ہے۔ اگر جار ماہ کا ندار اندر طبع بوگئی تو بعید بہیں کریر کتاب بھی آپ کے مطالعہ سے گزرسکے داللّٰہ علی کل الشہی قدیر ۔ فقر بھی آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے لیکن وہ اس وقت اپنی عمر کے ۲ ہویں بہار دیکھ ار با سے ۔ اور لب گورم بھی مواہے۔ یفعل اللّٰہ ما لیسٹ او مید کم مایر سید ۔ اللّٰہ تعالیٰ جوج ہے کہ اور جو ارادہ کرتا ہے حکم فرما تا ہے۔

دل میں بہت سی باتیں ہی لیکن ان کے اظہار میں قلت او فات اور کر شرت اشغال مانع ہے سے در دمن آخر نست

عمر بدر من ماریک دروسی مراسم شب باخر شداکنوں کو نذکتم مسانه را

زندگی گزر حکی لبکن مبری در در مجری واستان ختم نه مهوی رایت ختم مپوگئی بیں افیا افسان مختصسر کئے دتیا ہوں ۔

 ذكركفى وانتبات جهر

بیکلم لاالله الاالله به اوراس کاطریقه یه به کرناز کے طریقه پرقبله رخ بوکر بیٹی یں اور انکھیں بندگر کے لا کہیں۔ کو یا آواز ناف سے نکال رہے ہیں۔ یہاں تک کہ سبدھے بازو تک پہنچا دیں۔ پھرالله کہیں گویا سرسے آواز نکال رہے ہیں بھر الاالله کو دل پر شدّت اور قرت کے ساتھ صرب کریں اوروں میں اللہ کے سوا ہر شکے کواپنا مقصودا ور محبوب بولنے کی نفی کریں جیسا کہ سابق میں شرعًا معبود بیت کی نفی کرتے ہیں۔ اورائلہ تعالی کی ذات مقدّس کواپنا محبوب اور مقصود خیال کی ذات مقدّس کواپنا محبوب اور مقصود خیال کریں۔ اورائس کا اثبات کریں اس ذکر کو ہر روز وقت مقررہ پر حضور قلب کے ساتھ جگہ جسم اور لباس کی باکیری وطہارت کے ساتھ ایک سوایک مرتبہ کرتے رہیں۔ اورائس تعداد میں جس قدر جا ہی افسا فہ کریں خواہ ہم گئنتی نزار تاک بھی بہنچ جائے۔

000

### مكنوب بنام عبد المجدوس المعروبه فافظميا ب صا

بسسم دلثرا لرحمن الرحسيم

سلام سنوں کے بعد خاطر شریف بر واضح ہوکہ ۲۵ر شوال شکانظری کا تخریکردہ التفات نامہ جو انتہائی سطف وکرم کے ساتھ فقیر کے نام ارسال کیا گیا ہے دستیاب ہوا اور گزری ہوئی صحبتوں اور ہمار سے والد ماجد اور شیخ سکرم فدس سترہ کے زمانے کی محبت ودوستی کی باد مازہ کر دیا۔

وں سے اسے مان صلی حب مغفور کے فلم سے نکلی ہوئی تحریروں کی خواہش کی جانب ارشاد فرایا میکرم من ا اس علاقہ میں خان صاحب کی تحریریب کا غذ زر کا حرتبہ رکھتی ہیں ربڑی سبتی کے باوجود کھی دستیاب نہ سوسکیں

ناہم فقیران کی تلاش وحبتجوسے فارغ وفافل نہیں ہے۔ اور نہوسکتا ہے۔ فقراب کے حسب ایما سوالات کے کا غذکو صندوق ہی موجود ہایا۔ حدیثِ شریف میں ہے اعماد امنی بین ستبن وسب بعبن میری امت کی عمری ساتھ اور سترکے درمیان ہوں گئی۔

ا مام غرانی علیه الرحم، "كیمبائے سعادت" بن سالک كا فقها دكے اختلاف كى طوف توجہ دينے كورا و سلوك كے موافع ميں سے امكے مافع شمار كرتے ہيں - بيرسكين جو اپنى عركے سائھ سال كى سرحد ميں قدم ركھ حيكا ہے اس كے بليے غير مفضود المورا ورا شغال كى طرف توجہ د بنا كراں دكھا كى دنتا ہے۔

مولانا عبدالرحمل جامی فرا تے ہیں: سے

دم آخر کے کزاہل جہاں دادم بہنبت مشا ہرہ جان چوں برآرد سرازنشم می خاک جشم جانش بود بحضرت پاک

د نیا کواخرت کی کھیتی بنا یا گیا ہے ناکہ بیج استعدادوالی زمین کی بوسکیں اورا کی دانہ سے سات سودا نے بناسکیں۔ اورجو کمحرکر گرزر ہا ہے دہ عمرکو کم کررہا ہے ۔ اوروفت مقرہ بعنی موت کو قرسیب لارہا ہے ۔ موتیاری اورا گاہی کا وفت تو یہی ہے ۔ آج کے روز اگر آگاہ اور موستیار نہوسکیں نوکل کے روز اگر آگاہ اور میں میں کی دان آتو یہی ہے اور اس سلوک کا تمرہ کھی سا منے ہی ہے ۔ لہذاسلہ کے وقت میں اس کی راہ کے موافع میں مبتلا موجانا گویا ابنی زراعت سے سنبرہ کھا نے اور تمرکھا نے سے مان رمنا ہے۔

اس کے علاوہ فقر قبل الفرصت ہے۔ ایک انا داور سوبھا داور ایک مسر نبرار سودا کا حکم دکھتا ہے۔ مسائل کی تلاش اور تغیص اور اُن کے انتخاب کی مہلت اور فرصت نہیں بار کا ہے۔ بہر حال آمیا کے سوالوں کے جواب ایک علاحدہ کا غذیر عجلت میں تحریر کرتے ہوئے دوانہ کمیا ہوں۔ قلب میں تو بہت سی باتیں

ہیں کیکن قلم ان کی ترجانی سے قاصرہے۔ ہے غربگیز منتدت دردمن آخر کینے۔ منتب آخر شعاکنوں کو تہ کنم افسانہ را عربگیز منتدت دردمن آخر کینے میں مناز میں میں میں میں میں اس کے مالان ما در اور اور والدیوں

دیتر تغالے جودادین کا مالک اورخالق ہے اس کی رحمت کے طالب اورامید والریس اور دنیا وما فیرماسے فربیب نہ کھا گی**ں جوکہ خداکی ملعون سے** -

فقر كواية مع فراموش غيال ندكري : المرجع من احسبه (أدمى كاحتراسى كے ساتھ بكوكاجى

( لفد، در 141 سر)



قددة السالكين عضوت مولانا مولوع علم محى الربن سيرناه عبداللطبيف فادرى دوقى رجة الله عليه

متردم المرام المينية المرام المينية المرام المرام المينية ال

#### جربببوال مكتوب

# مر ہیں ہے بیان میں کہم اس بیت کی شان میں نازل ہوئیں۔

بيدلطف الشرصاحب دانشركا لطف كرم آپ کے شامل حال ہے) بعددعائے سعادت دارہ فاضح بوكراك بإصرف روحاني ببي جيساكه وهصحابرا وراولياد كرام جوسا والت نهيس بير. با اَل حرف جها ني بي بيا کہ وہ سا دان کرجن کے اخلاق واعال درست بہیں ىبى باآل روحانى اورحبهانى دولۇل يې جىيى على اور حسنین وغیرتم ر رومانی اعتبارسے آل ہونے كا بدمطلب بي كروه اخلاق نبوى على الشعليروسلم کے ساتھ منصف ہیں۔ اس اعتبارسے الی کی دو قسيسي - ايكقسم ده سے حن كوال واصحاب دولون كرسكت بين -جيساعلى وحنين وغيرم دومرى قسم وه سبے جن کو اصحاب بہیں کرسکتے جیسے اسمہ اور سا دان عبموں نے ظاہری اعتبار سے بئ کریم صلی انتظام وسلم كى صحبت كا نترف ما صل نركبا ليكن بالكني اعتبار سے ان کو ہر لمحر حضور علیالسلام می صحبت کا شرف ماصل تھا۔جو آبت کرممرحصورعلیال الم کے اہلِ ببت کی شانىين ئازل بوئى بى وە بىيت بىي رىعض ان بىي سے تحریر کی جاتی ہیں ۔ بہلی ایت ہے: انعابومیداللہ

#### اللطيف رقعه رابع والعشرون وربيان آبات كه در شان ابل ببت نزول بإفتر\_

موردلطف التنرسيدلطف التكريبوست بالطاف الجي مفرون باشد بعدابلاغ بهبوددادين مرفوع ميكرد الذكرال بإال دوجى الدفقط مشل صحابر واولیا ہے امت كرغيرسادات انداكس فقعاشل ساداتى كرحسب ايشان درست نبود يا روحی باجسمی معًا مثل علی وحسنین وغیرسم کم ہم باعتباد روح واخل نسب اندويم باعتيارهم اما وخول نسب باعتبار روح عبارتست الأمنخالي بودن ابخلاق نبوى صلى التذعليه وسلم واليتيال بردو فنم اند تسماول أن كرمم ايشان را المبنوالكفت وسم اصحاب متل على وحسسنين وغرسم ومسروم أ أكر ابشال را اصحاب نمى نوان گفت مثل أكمر وسا داتی کرصحبتِ نبی صلی الله علیه ولم را در دنیافتر بحسب ظاہر مخلاف وجہ باطئ کرایشان دا درہراً ٹی ماصل است وآبابی کردر شاین ابل ببیت آن حضرت نزول بإفتر بسياراست بعض ازآن ا ببان کرده می شود - آبت اولی قال الله تعالیا ـ انمايرىد الله لىيذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا.

المرهفب منگرالوجس اهل بیت وبطه رکم تطهیرا۔
اکٹر مفسرین کی رائے ہے کہ ہے ابہ وخارت
علی کو فاطمہ وصن وصین کی شان بین نا نیل ہوئی ہے اجم
انے ابو سعیدسے روا بیت کیا کہ ہے آ بہت نبی کی الشعلبہولم
علی ، فاطم صرح بین علیہم السلام کے بارے بین نا زل
مہوئی ہے ۔ اسی طرح حضرت جربرسے یہ روایت مرفوعا
مروی ہے کہ حضور کی الشعلیہ ولم نے ایک بل جوائے جمیم
مروی ہے کہ حضور کی الشعلیہ ولم نے ایک بل جوائے جمیم
مروی ہے کہ حضور کی الشعلیہ ولم نے آبیک بل جوائے جمیم
اطم ریز تھا ان حضات کو داخل کر کے آبیت مذکورہ کی
نا ویت فرمائی ۔

دوسری آیت الله تفائی کا قول سے
سلام علی آل یا سین مفسری کی ابک جاعت نے
حفرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنها سے روابت کیا
کر اس سے مراد آل محمد بیسلام ہے۔
نبسری آیت الله تفائی کا قول ہے
ویلی نفیایوسعید خدری رضی الله عنه سے روایت کی ہے کہ
نبی کی الله علیہ وسلم نے فرمایا کراس آیت بین حفرت علی
کی و لا بیت کے متعلق است نقشا رمراد ہے۔
کی و لا بیت کے متعلق است نقشا رمراد ہے۔

یوکھی آیت واعتصدوا پھیل اللہ جعیعا ولانفوتوا ہے۔ تعلبی لئے اپنی تفسیر سی امام مجف صادق دخی اللہ عندسے روایت کیا کہ ہم ہی جبل اللہ ہیں رجس کا ذکر واعتصدوا بعب لی اللہ جمبیعا ہیں ہے۔ اکثرمفسری برسند که این آبت از لدر شان علی و وفاظمه وحسن وسید و دوابیت کرده ، حمدا زابی سعید برستیکه این آبیت نازل در شان بنج کس است بنی حلی است بنی حلی است بنی حلی است بنی حلی است برید مرفوعا بلفظ نازل شدایس آبیت کرده است جرید مرفوعا بلفظ نازل شدایس آبیت در پینج کس من و علی وحسن وحیین و فاظمه و دوایت کردایس حربیث را طبرانی نیزوم وی است از سلم کردایس حربیث را طبرانی نیزوم وی است از سلم بررست بیکه آنحضرت صلی انته علیه وسلم داخل کردای بررست بیکه آنحضرت صلی انته علیه وسلم داخل کردای شان را در کسائی کربرو بو دابس آبیت بخواند - آبیت نانیه فول تعالی

سلام على الكرده المرجاعتى ازمفسرين الذابن عباس رضى الشعنه بدرستيكر مراد اذبي سلام است برآ لِ محكر . سيت تالنه فوله تعلط

وقفهم انهم مستولون دوایت کرده ویلی اذابی سعبدخدری رضی التعنهٔ بدرسنبکرنم کی التر عبه وسلم فرمود وقفهم انهم مستولون عن ولابت علی

أبت رابع قوله تعالى واعنصه وابعبل الله جميعا ولا تفرقوا روابيت في كرده تعلى ورلفيرا و الذاما م حعفرصا دق رض الله عنه بدرستيكم ما كيم جبل الله كركفت الله تعاسلط واعنصه وابحيل الله جميعا

بت نمامسه فوله تعالي

مرد مصدون الناس على ما آتاهم اللهمن فضله دوابت كرده الوالحن عاذلى ازامام محد با فررضى الله عنه كركنت دراب آبيت ما ناس سنيم والله اعلم آبيت سا دستر فوله نقسالى

وما کان دیله کبیعدهم وانت فیهم ماتارت کردنبی می الله علیه وسلم بوج دابی معنی درابل بت خود بررستیکه ای شان امان ایل زبین اندخیال که بود آن حدزت امان مرابشان را ب

آبنِ سابع قول تعالی والی تعفار لمین قاب والمی وعمل صالحگا فنم اهندی نمایت نبانی گفت است المی و المیت المیت المیت المیت المیت المی و المیت المی و المیت المی و المیت المی و المی

آبیت مامنه قونه نعائی فهن حاجه فی فیمن حاجه فیه من بعد ماجاء له من العدام فقل نعالواندع انداء خاوابذاء کسم ونساء خاونساء کم وانفساء انفسکم تم سنده فنجیل لعن خالله علی الکاذبین درکشان گفتر است که دلیل میست فوی ازین برفضل سماب کسائی وای شان علی وفاطم وحسنین

بالخوی آبت ام محسدون الناس علی ما آبام الله من فضل ابوالحن عاذبی نے امام محدار رضی الله عند سے روایت کی ہے کہ اس آبیت بین اس سے مراد ہم ہی لوگ ہیں ۔ واللہ اعلم حیمی آبت

وائی مغفارلمن تاب وآمن وعمل صالحًا تنم اهندی تابت نبانی نے کہا ہے کہ اهندت کا لفظ اکر کے اہلِ بیت کی دلابت کی طرف اشارہ ہے

#### رَ تُعوبِ أبن

آيت اسعم تولرتعالى وللسوف يعطيك دملث فترضى

نقل کرده است فرطبی از ابن عباس رفی الشعنهٔ بدرسنیکه گفت راضی کرده شده است محرصلی الشعلبه و لم باین که داخل نشود بینج یکی از الم بسیت او دوزرخ را ـ

آبت عاشره قوله تعالى واست عاشره وله تعالى واست لعدلم الساعدة مقاتل ابن بهان درس اتبعه من المفسرين گفت كه اين آبيت دازل شدور شال مهدى است .

آبت حادی عشر فوله تعالی و علی الاعراف دیال بعرفون کلابسیاهم دوابت کرده تعلبی درتفسیرای آبیت از ابن مباس دخی الشرعنه بدرستیکم ادگفت اعراف موصفی است بلندا ذصاط بروعباس دحمزه وعلی د بعف بر باشتند بشنا سندم ان خود دا بربیا ص دج ه و دخمال نود دا بربیا ص دج ه و دخمال نود دا بسواد د ج ه و دخمال نود دا بسواد د ج ه و دخمال نود دا بسواد د ج ه و دخمال مود دا بسواد د ج ه و دخمال مود دا بسواد د ج ه و درا بسواد د ج ه درا بسواد د ج م درا بسواد د ج درا بسواد د ج درا بسواد د بس

آیت نمانی عشر توله نعایی قل القربی قل الداسه ایم علیه اجرا الا الموده فی القربی ومن بقت رف مستند نود له فیها عسا الحقوله تعالی دهوالذی بقبل التوبنه عن عباده و بعنو عن السیات روایت کرده احروطبرانی وابن ابی ماتم وحاکم از ابن عباس رضی الشر فنها بررستگر این ابن برگاه کرنازل شدگفتند با رسول الند

لؤبن أببت

ولموف بعطيات دبك فتوضى ترطبى ف مفرت ابن عاس رضى الدعنها سے روابت كيا ہے كم معنور صلى الله عليه دلم كوراضى كيا كيا ہے كرا مي كے اہل بت ميں سے كوئى ووز خ ميں داخل نر ہوگا ـ

دسوی آبت وانه بعلم الساعته منا آرابن سلیمان اوراک کے متبعین نے کہا سے کریہ آبیت حضرت مہدی علبہ السسلام کی شان ہیں نازل ہوئی ہے۔

گبارموی آبت وعلی الاعراف دجال یعرف نکابسیام تعلی نے اس آبت کی تغییری ابن عباس میام تعلی نے اس آبت کی تغییری ابن عباس رفی الله عنوال سے بلندہ اس بیعباسس مخرہ علی ورجعفر ہوں گے جو اپنے دوستوں کوجیکتے محرہ علی ورجعفر ہوں گے جو اپنے دوستوں کوجیکتے ہوں میں ہے ہوں سے اور اپنے دشمنوں کوسیا ہے ہوں سے بیمیا بیں گئے۔

بارموس أيت

فل لااساً للمعليه اجراالاالمودة فى القربى ومن بفترف حسنة نزدله فيها حسنا الى قول منعالى وهوالذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيات احدوط برانى في حفرت ابن عباس رفى الترعنها سي روابت كباكر جب يه آبت الزل بوئى تو لوگوں نے عرض كيا يا رسول الله

كيستندخويشان توكه داجب شد برا دوستى اى شان معادت شان د فرمود على وفاطمه و فرزندان اى شان سعادت مندا اين بهدروايات با د با ببردا شنت كرنجات اخروى متعلق بدانست مهدا اسلام

رفعهٔ خامس والعشرون دربیان امادینی که در شان المبیب درود بافت، به

محب درویشان مقبول زمره صفاکبشا می الدین شرلف سلمه الله تعالی بعذ بلیغ سلام منون الاسلام مشبود می گردا ند که روایت کرده ولمی از ابی سعید رضی الله عنه بدرستیکه نبی صلی لله علیه وسلم فرمود سخت غضب الله تعالی به شخصی که ایبا دا د مرا در عترت من

وروامبت کمده طاکم از ابی در رضی الله عند بدرستبکه رسول، مند صلی الله علیه دسلم فرمود بر رست بکر خشل ایل ببیت من در شامشل کشتی تورج است برکه سوار ندر آن را نجات با فت و برزتخلف کرازان طاک شد -

روایت کردطبرای ا ذابن عمرضی انشاعهٔ از اک محضرت صلی انشه علیه دسلم که فرمو داول کیسے کرنشفاعت کردہ می شود برائے او روز قیامت ازا

آٹ کے آفا دب کون ہیں کہ جن کی محبت ہم پر داجی ہے۔ فرمایا علی فاطمہ ادران کے فرزندہیں۔ سعا دت مند! ان تمام دوایا ت کو یا در کھنا جا ہیے کہ نجا تے اخروی کا اس سے تعلق ہے۔ والسلام

بجبیبوال مکتوب ان احاد بن کے بیان میں جو اہلبیت کی سٹ ان ہی وارد مونیں ۔

ممبوصادق محی الدین شریف سلمه الله تعالی بعد سلام سنون واضع به کرحضرت ابوسعبد خدری سے روایت ہے کرحضور صلی الله علیہ وسلم نے فرایا کراس شخص بر اللہ کا سخت غضب ہے جس نے مبری اولاد کے بارے میں مجھے ایدا بہنچایا ۔

حاکم نے محضرت ابو ذر درضی السّرعنہ سے روا کبا رسول استرصلی السّرعلیہ وسلم نے فرما باکہ مسیسر اہلِ سین کی مثمال سُنٹی ٹور کی ہے جوشخص اس بب سوار ہوا نجانت باگیا۔ اور جو بیچیے دلم بلاکسے ہوا۔

طبرانی نے مفرت عبدالتُداین عمراضی الله عنما سے روابیت کیا کر حضورصلی الله علیه وسلم نے فرایا میری امّت بین سب سے بہلا شخص حس کے لیے قیامت

من ابل بیت من اندلس نراقرب از قربین پس نر انصار بس نربرکه ایمان آور دبن ومتا بعت کرد مرااز ابل بین بیس ترسا نرعرب بین نرابل عجم وشخصے کرشفاعت کنم اول اورا افضل است۔

روابیت کرده ابد، نفاسم ابن شبران از عمران بن مصین رضی الشرعنهٔ بدر سبیکه رسول الله صلی الشرعلیه وسلم فرمور سوال کردم از بروردگار خود ابن کرداخل نکند میریج یکی را از ابل بسیت من در دوزرخ پس عطا کرد مرا ..

روایت کرد نزمذی و حاکم از ابنِ عباس رضی الله عنها بررستبکرنبی صلی الله علیه وسلم فرمود و وست دار بعر خدا وابرائے چیزے کہ غذا مبد برشما را ازاں از مغمت و دوست دار بدمرا بدوستی خدا و دوست دار بدا بل بیت مرا بدوستی من -

روایت کراد الوبعلی از سلمهرین الاکوع بدرستنبکه نبی صلی دلله علیه دسلم فرمود ستارگان امان ابل اسا نندوایل ببیت من امان امت من اند به

وردایت کردحا کم ا ذاکنس دصی الندعن که بررستیکه نبی صلی الندعلیہ وسلم فرمود وعدہ کردیموا

کے دون شفاعت کی جائے گی وہ میرے اہلِ بیت ہیں اس کے بعد قرنسی ہیں جوسب سے قرب ترہی اس کے بعد اہل میں میں سے جولوگ مجھ بیدا بیا بین میں سے جولوگ مجھ بیدا بیا بیان الائے اور میری بیروی کی ۔ اس کے بعد بقیہ اہل عرب ہیں ۔ اس کے بعد اہل عجم ہیں اور حیث تمن کی کی سستے بہلے شفاعت کردل گا وہ سستے افضل ہے ابوالفاسم ابن شبران نے عمران ابن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ملی الشہاری میں سے کہا کہ رسول اللہ ملی الشہاری میں سے کسی اللہ علیہ وہ میرے اہل بیت بیں سے کسی ایک کاسوال کیا کہ وہ میرے اہل بیت بیں سے کسی کو دوز رخ بین نہ داخل کرے ۔ بین اس نے میری کی کو دوز رخ بین نہ داخل کرے ۔ بین اس نے میری کی کو دوز رخ بین نہ داخل کرے ۔ بین اس نے میری

درخواست منظورفرایا ۔ تر ندی اور حاکم نے حضرت عبدالله ابنی عباس رضی الله علیے دوابت کیا کہ نبی حلی الله علیے دسلم نے فرا یا الله کو دوست دکھوکیوں کہ دہ تم کو بہرے کی فقتوں سے روزی دیتا ہے اوراس کی دوستی کے وجیسے ساتھ مجھے بھی دوست دکھو اور میری دوستی کی وجیسے مبرے اہل میت کو کھی دوست رکھو۔

ابو بعلی نے سلمدابن الاکوع سے روابت کبا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما با ستارے اہلِ اسمان کے لیے باعت امان ہیں اور میرے اہلِ بیت میری المنٹ کے لیے باعث امن وامان ہیں ۔ ماکم فے مفرت الس رضی اللہ عنہ سے روایت کبا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے ورایا میرے

بروردگارمن درابل بریت من که برکه اقراد کندا ذی شان بتوجید ومرا بیلاخ این که عذاب مکنندای شان را به

روابت کردابن عدی و دیلمی از عسلی کرم الله وجهر بدرسنبکه رسول الله صلی الله عکیروم فرمود: نابت نربین شما برصراط سخت ترین شما است از روئے حب اہلِ بیت مراواصحاب مرا۔

رواب کرد ترمندی از حذبفه رضی الله
عنه بررستیکه رسول انته صلی انته علیه وسلم فرود
بدرستیکه این ملکی است کرنازل نشد برزبین
برگرز پیش ازین شب ا ذن گرفت از پرور دگاز خود
باین کرسلام کند برمن و بشارت و برمرا برشکیه
فاظمیسیده نسا برایل جنت است و بررستیکه
حن وسید بین سید جوانان ایل جنت اند و
روابت کرد احرو نزمری از علی کرم الله
ویم بررستیکه رسول انته سل و دوست داشت این
برکه دوست داشت مراو دوست داشت این
بردورا بررای شان و ما درای شان را با شد همراه من
بردورا بررای شان و ما درای شان را با شد همراه من
در درج من روز فیامت و درج مقامی است.
کراوسی منه روز فیامت بان حضرت صلی الله
کراوسی منه روز فیامت بان حضرت صلی الله

ہر وردگار نے مبرے اہل بیت کے بارے میں محصر وعدہ فرمایا کہ جوبھی اہل بیت میں سے خدائی توجید اور میری رسالت کا افراد کر گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب نہیں دے گا۔

ابن عدی اوروبلی فی حضرت علی کرم الله وجه سے روایت کیارسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا بگر صراط برنم سب سے زبا دہ نابت ف دم وہ خص بروگا جس کو مبرے اہل منت اور صحابۃ سے زیامہ محدت بوگی۔

نرمذی نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روابیت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم لئے فر مایا بدا کیک فر شاہ ہے اس رات سے پہلے کبھی سطح زین برنازل نہیں ہوا وہ فرنستہ لینے پردردگار سے اس بات کی اجازت لئے کرآیا ہے کہ مجھے سلام کر ہے گا اور بنارت دے گا کہ فاطریہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور حضون حضون جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور حض حضون جنتی جوانوں کے سردار ہیں ۔

احدو ترفدی نے مضرت علی کرم اللہ وجہ سے روا بین کیا ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کم فی فی فرم اللہ و کم فی فی فی میں نے فرما اور حتی و بین اوران کے والدین کوروست رکھا وہ فیا مت کے دن میرے ساتھ میرے درجے ہیں ہوگا۔ اور درج ابک متام ہے جواللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عن بیت فرمائے گا۔

عببروسلم كامت خوابدكرد-

موایت کردوبن ماید و حاکم از انس رضی الدعنه برترکم نبی لی السرعلید و لم فرمود ما اولاد عبدالمطلبم سادات ایل مبنت من حمزه و علی وجعفر وحن جسین و مهدی

روابت کردابن عرفه عبدی بدرستیکه بنی میرستیکه بنی می التر علیه و لم فرمود دوست دارید قرایش را بیس بدرستیکه برکه دوست داشت ای شان را دوست داشت ای شان را دوست دارد اورا خدائے تعالی

روابت کردمسلم و ترندی از واثله بدرسنیکه نبی هلی الشرعلیه وسلم فرمود بدر شیکه الشر تعالی برگزید کنانه را از اولاد اساعیل و برگزید از اولا دکنا نه فرنستی را و برگزید از اولادِ فرنش دلاد باشم را و برگزید مرا از اولاد باشم -

ردایت کرد احروترندی بدرستیکه نبی ا الشرعائیه ولم فرمود هرکه اراده کمندخواری فرلیش داخوار کمند اورا الشرنعالی -

دوابیت کرداحه دسلم ازجا بررضی الله عنه بدر سنبیکه نبی ملی الله علیه وسلم فرمود مردم هم ته تبع خرایش امد در خیروشر-

ردایت کرد طبرانی اذ جابربن سمره بدر تشکیر نبی سلی دلند علیبه و خرد باشند بعد من دواز ده افهبر سمبرای شان از قرامیش س روایت کردا حد و غیرا و بدر سنبکه نیمهای

ابن ابد اورهاکم نے حضرت انس بضی الله عنه سے روابت کیا نبی الله علی الله علیہ ولم نے فرایا ہم لوگ عالمطلب کی اولاجیں ، بیس بعنی آر حضرت ملی اللہ علیہ وسلم ، حمزہ ، علی ، جعفی حصن وسیس اورمہدی سب جنبتی لوگوں کے میرواریس ۔ میرواریس ۔

ابن ع فرعبدی سے روایت ہے کرنبی سی نے فرمایا فرنش کو دوست دکھو یوشخص قرلین کو دوست رکھے گا، ارشر تعالے اس کو دوست رکھے گا۔

مسلم د ترندی نے وا تلم سے دوایت کیا
نبی کی الشعلیہ وسلم نے فرطایا الشرتعالی نے منتخب فرطا
کنا نہ کو حضرت اسماعیل کی اولاد سے اورکنا نری اولاد
سے فرکش کو خشخب کیا اور قرکش کی اولاد سے اسماع شم کو
منتخب کیا اولاد الم سے اس نے مجھ کو ختنخب فرطایا ۔
ماحمد و ترفدی سے روایت ہے کرنم محال الشر میں الم اولاد کر کا ادادہ کر
علیہ و کم الشر تعالیٰ اس کو ذلیل دخوار کر ہے گا۔

احدُوسِلم معفرت جابر رضی النُّرع نَهُ معے راوی بی که نبی لی النُّرعلیہ ولم نے فرمابا بھام لوگ نجروشر بیں قراش کے تا بع ہیں ۔

طبرانی کے معرّت جابر دنسی اللّه عنہ سے
دادی نبی سلی اللّه علیہ وسلم نے فرما یا میرے بعد بارہ
امبر ہوں گے جو سب کے سب فرانشیں سے موں گے
امبر ہوں گے جو سب کے سب واشی ہوج ہی اللّه علیہ اللّٰه علیہ اللّه علیہ علیہ اللّه اللّه علیہ الل

الشرعليه وسلم فرمود نظر كنير بجانب فرليش لبس جميري الترك كنبدنع ل ای شال ر از نول كنبدنع ل ای شال ر روابت كردشیخان بررشنیکه نبی کاشر عبدولیم فرمور ا فاطمه آبا راضی نیستی باین کراشی سیده نسا و مومنین به

روابیت کرد نزندی وحاکم از اسامه ابن زیر رضی انٹری کر بررستیکم نبی ملی انٹرعلیہ وسلم فرمود احب اہل من نزد من خاطمہ است ۔

روایت کرد حاکم از ابی سعیدرضی النّدعهٔ بدرشیکه نبههای النّدعلیه که فرمود فاطمه سیدهٔ نساء الل جنتن است مگرمریم بنتِ عمران .

روایت گردان عساکراذ علی وحاکم از ابنِ مسعود بررسنیکه نبی ملی الله علیبرد کم فرمود فرزندانِ من حسن و بین سید شباب الله حبّنت اند و بدر ر ای نشان بهتراست ازای شان -

رُوابِت کردطبرانی از فاطهرضی الشرعنها بدرستیکنه بی الشرعلیه و لم فرمودا با م حسن لبل و راجویکبن من در داری من است و امام حشیبی بس او را حراکت من وجود من است – بس او را حراکت من وجود من است –

ردابت کرد ترندی از ابن عمر مبررسیکر نبی لی الندعلبه تیلم فرود مبررستیکه حسن وصب برا مرد د رمیانه من اندرو دنیا \_

روابت کرد تریزی اذالنس رضی التّدعنهٔ بررستبکه نبی صلی التّدعلیه ولم فرمود احب ایل می

نے ذوایا فرلش می طوف دیکھولیں ان کے فول کو اختیار کروا درات کے نعل کو ترک کرو ۔

بخاری ولم سے روا بیت ہے کم بہلی النّد علیہ دلم نے زوایا لے فاطمہ کمیاتم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تمام مؤمنین کی عور توں کی سردا دلیو ۔

نرندی وحاکم اسا مدابن زیرض النّدعنه سے راوی نبی النّدعلیه ولم نے فرط با میرے اہل میں سے زبادہ محبوب میرے نزریک فاطم میں ۔

طام نے ابو سعیدرضی النّدعنہ سے روایت کیا نبی النّدعیہ ولم نے فرط اِ فاطمہ اسولے مریم نبتِ عمران کے مراب کے مردار ہیں۔ عمران کے مراب کی سردار ہیں۔

ابن عساکرادرماکم حضرت علی اورابن معود وضی النه عنها سے راوی نبی لی الله علیہ وسلم نے فرمایا میرے فرزند حسن وسیق جندی جوالوں کے سردار ہی اورائ کے سردار ہی اورائ کے والد اُن سے میں افضل ہیں۔

طرانی حضرت فاطمہ رضی التُرعنها سے اور ایا امام میں کے لیے میری کہت نصلی التُرعلیدوم نے فرمایا امام میں کے لیے میری کہت اور میری سرداری ہے اور امام میں کے لیے میری جوانت اور میری سخاوت ہے۔

ترمذی محضرت عبدالله ابن عرضی الله عنبها سے راوی نبی ملی الله علیہ وسلم نے فرا یا :
حسن اور سین دونوں مبری دنیا کے دو می لی سی حسن اور میں اللہ عنہ سے راوی میں اللہ عنہ سے راوی نبی ملی اللہ علیہ وسلم نے فرا یا میں سے اہل بیت ہیں نبی ملی اللہ علیہ وسلم نے فرا یا میں سے اہل بیت ہیں

نزدمن حسن وحبين اند

روابیت کرده احدوابن ماجدازابی بریره رضی الشیعنئر بررسنیکر نبی صلی الشیعلیه و لم فرمود بر کر دوست دارد حسس وحسین را لیس تحقیق دوست داشت مرا و مرکه دشمن داشت اشان را لیس تحقیق دشمن داست مرا

روایت کرد ابو بعلی از جا بررضی الشرعنه پدرستیکه نبی صلی الشرعلیه وسلم فرمود که مسرورکندا و را این که فطرکندا و را این که نظرکند بجانب سیدتسا. ایل بهشت بس با پدکه بیند بجانب حسنین د روابیت کرد بفوی وعبدانغنی حضرت سلمان رضی الشدعنه مدرست که نبی صلی الشاعل به

سلمان رضی الله عنه بررستیکه نبی صلی الله علیه ای خوام فرمود نام داشت ما رون فرزندان خودراشترو تنبیر و بدرستبکه من نام داشتم فرزندان مراحس و حبین چنان که نام داشت بدو اورون فرزندان خودرا

روایت کرداین سعدازعران ابسِلمان که گفت حس حصین دواسم اند از اسماد جنّت و نام نداشته شدند ا بلِ عرب بآن با درجابلیت

دودبین کردابن سعد وطبرانی از عاکشه رضی دنشرعنها بررسنیکه نبی حلی دانشرعلیه و کم فرمو د خبردا و مراجبرئیل بدر نندیکه وز درخصین مقتول شود بعدمن در زبین طف و آ مدمن برای

میں سے محبوب مبرے نزد کیا جس وسین ہیں۔ احدوابن ماجہ حضرت الدہر روض السّر عنہ سے راوی ہیں بی لی السّدعلیہ ولم سے فرمایاجس نے حسن اور حسین کو دوست رکھا اس لئے مجھے دوست رکھا اور حس لئے ان سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی ۔

ابونعیلی حفرت جابر رضی التّدیم سے راوی نبی لی التّدعلیہ وسلم نے زمایا جس کوخوش معلوم ہوکہ وہ جنّت جوانوں کے سرداد کی طرف دبیجھے اُسے چاہیے کہ وہ حسنین کی طرف دیکھے

بفوی اور عبدالغنی حضرت سلمان رضی التدعلیه و لم نے فرمایا:
التّدعنهٔ سے راوی نبی صلی التّدعلیه و لم نے فرمایا:
حضرت کا روئ نے لینے صاحب زادوں کا نام حسی و شبیر رکھا اور میں نے ایسے فرزندوں کا نام حسی وحسین رکھا جیسا کر ہی نام کاروئ نے اپنے فرزندوں کا رکھا ۔
کارکھا ۔

ابن سعد عمران ابن سلیان سے راوی فرایا حس اور صبی جنت کے ناموں میں سے دو نام ہیں زمانہ جا ہمیت میں اہلِ عرب کا بہنام نہیں دکھاگیا۔

این سعدوطبرانی حضرت عاکشه رضی الله عنها سے را وی رسول الله صلی الله علیه و لم نے فرایا محصک وجرمیل نے فرایا محصک وجرمیل نے خبر د باکہ مرا فرز نرحسین مبرے بعد سنرمین طف میں شہید موکا رہاں کی خاک می



علیم صافر پری بی اے ؛

ککوے اورادد کارشہ اس قدر قدیم اورسلم ہے کہ اس کے نبوت کے لیے نادینی والموات کی آج فردت نہیں محسوس مونی ہے۔ اس برناد یخ ا دب اردو کا ہم محقق اپنی بوری ذہبی تو انائی اورروشنا کی خشک کر کیا ہے آ اہم قندِم کر کے طور پر کھے عرض کرنا ہے جا زہوگا۔

سلطان علا الدین علمی ( <u>296</u> از نا <u>316 او</u> کے مشہور سیالار ملک کا فور نے 130 عربی سب بیلے کرنا ٹک فتح کیا اور علا الدین کی وفات 131 ء کے بعد دوبارہ محدبی تغلق نے 36 اء میں کرنا ٹک پرفتح وکا مرانی حاصل کی تواس کے فوجیوں کے ہم اہ تھانے ساتھ ساتھ اردوزبان بھی سیاسی ، تجارتی اور شکری مقاصد کے تحت شمالی مندسے کرنا ٹک بین داخل ہوی ۔ اس دور میں شمال اور کرنا ٹک کے تعلقات میں بہت وہوں اور کشادگی بیدا ہوتی گئی ۔ (بالخصوص 400 اء بین جب سلطان فیروزشاہ بہمنی نے وجیا نگری شہزادی سے بیا ہوجا کر دوسلطنوں کے درمیان تعلقات استوار ہی نہیں کئے بلکہ دیجبا نگری قلم و نے مسلمانوں کو طازمتیں ہی دیں بیس کی دوسلطنوں کے درمیان تعلقات استوار ہی نہیں کے بلکہ دیجبا نگری قلم و نے مسلمانوں کو طازمتیں ہی دیں ب

1490ء کے دوران سے اور 1490ء کے دوران سے اپر میں عادل شاہی اور 1608ء 1600ء کے دوران کولکنڈہ بین قطب شاہی حکومتیں قائم رہیں ۔ 200ء میں آلکو طبی جنگ کے بعد علاقر کرنا گل میں مسلمان حکومتیں بیلے کی بنسبت ابنا اثر ونفوذ اور زبا دہ تھے کم کرنے لگیں۔ مسلما نوں کے مذہب ، تہذیب اور تمدن کے سابقہ سا نفہ ار دوزبان کرنا گل کے دور دراز علاقوں میں بھلنے بھو لنے لگی۔ اس عام رجمان اوران عمومی اثر ان سے مبسو رکا علاقہ مستنی نہیں تھا ۔ خیال جبر اور اء میں سلطنت فداداد کے قیام سے بہلے کرنا لگ کے شعراء ، ادباء اور علماء نے ار دوزبان کی ترقی اور استون ما میں بڑی خاص توجہ قیام سے بہلے کرنا لگ کے شعراء ، ادباء اور علماء نے ار دوزبان کی ترقی اور استون ما میں بڑی خاص توجہ دی ۔ جن میں بند ، ترک تان اور عرب کے اہلے علم و کمال کے علاوہ خود کرنا گل میں

عبدالمومن مومن رعا دل شابی دور کا افزی شاعر، اور شاه محدات را اور بن فرز فر مران شاه دلی الله المعقد فی عبدالمومن مون آدم بها طری شابی ارکاط قابل ذکریس \_

حیدرعلی اور میبوسلطان کا زمانه بهت مختصر سی پیر بھی اردوز ابن کے متع وادب اور علم وفن کی سسر رہیستی اور قدر وانی بہت نہ یادہ موی - حالاں کر اس عہد کی دفتری زبان فارسسی نفی ۔ لیکن ٹیپوسلطان کی جامع الصفات اور علم دوست شخصبت کا یہ بہت بڑا کا دیا مہر ہے کہ موصوف نے

على مسنت رياض العارفين " المصلام على مصنف جهو في حاركرسي بوا ج بهي اكثر كوون بين مرحمع التروشي على المرحمة التروشي

ب المترفى 186ه مصنف أشبال الطالبين الم

ا مصنف مننوى اسرارعين " (82 م/ءم عمر 1098) مختصر ماريخ ادب إددو-

ـ مصنف مصباح الابوار" نظم " شرح مصباح النور" . " مصنف" جهاد کوسی طریفیت" هی مصنف" بڑی چہا دکرسی" هے مصنف مہتا کبیخن دفادسی " نشیع مجلس " واردوی

لا مصنف المجابرين 187ء ك مولف مفرح الفلوب جريب موسيقى كے قواعد دكھائے كئے ميں ر

معنف "حقوق المسلين 1224ه اور منوى مطلوللريدين 1230ه ميوسلطان كي عكم مر رساله احكام النكاح بمي ترتيدي كي المعنف "معنف" نشان المان ي 1806ء المعنف "مي ترتيدي كي المعنف "مي تناسكان ي 1806ء المعنف "مي تناسكان ي 1806ء المعنف المرابع في المعنف "مي من من من المعنف المربع في المربع

نے اپنے دوربیں فرہی تعلیم کے علاوہ دو مرسے بہت سارے علوم دفنون مثلاً فلسفر، رہا ضی، نجوم، طب کی تعلیم و تدرکسیں فرہی تعلیم کے علاوہ دو مرسے بہت سارے علوم دفنون مثلاً فلسفر، رہا ضی، نجوم، طلب کی تعلیم و تدرکسیں کے لیے سری دنگر بین میں ''وجیع الامور'' نا می درس گاہ قائم کی ۔ سلطان کوچیں کم تعلیم میرکا فی دست کا ہ حاصل تھی اور تصدیف و تا لیف سے بہت گھرالگاؤ تقالہ ذروصوف نے شعرو شاعری کے علاوہ نشری نصا نیفان و ورتا لیفات پرخاص توجہ دی ۔

كُوناكك كيم المؤلون كي طرح راجكان مبيور ني بهي اردوزبان كي بعر بورسيقى كي يبائج غيوسلطان كي شهرادت 1799ء كي بعد مهدارا جر كرشنا داج او دايا داوراس كيمترني جا مراج او دايا در وتنعت نشيني 1868ء مين كي عهد بين بهي اردوكي سردل عزيزي اوج بريشي داس دوركي مع وف ادها و وتسعول مين ميرحيات مبيور المتوفئ 1884ء ، سيرعيراللطيف لطبق آزائل المتوفئ 1896ء ، محروات المتوفئ المالاء بمحرسين نسبتم ميسوري المتوفئ 1888ء ، في عبرالمحل دل المتوفئ 1989ء ، عبرالحق تحقير الموفئ و 1890ء ، عبرالحق تحقير المتوفئ 1890ء ، عبدالله ميروات المتوفئ 190ء ، مولانا عبدالله و 190ء منسق ولدرسين المراد مولانا عبدالحي التقويري 190ء و معمولات المتوفئ 190ء و معمولات المتوفئ المتوفئ 190ء و درمولانا شاه عبدالحي التقرير المتوفئ 189ء و منه المتوفئ 189ء و منه المتوفئ 189ء و درمولانا شاه عبدالحي التقرير منسق ولدرسوني المتوفئ 189ء و ممال كاعتبا درسوني المتوفئ 189ء و منه المتوفئ 189ء و منه المتوفئ 189ء مقام و منه المتوفئ 189ء مناعبدالحي الحقور المتوفئ 189ء و منه المتوفئ 189ء و متولانا عبدالحي المتوفئ 189ء و منه المتوفئ 189ء مقام و منه المتوفئ 189ء مقام و منه المتوفئ 189ء مقام و منه المتوفئة المتوفئة 189ء مقام و منه المتوفئة 189ء مقام و معمولات مقدود مقام و منه المتوفئة 189ء مقام المتوفئة 189ء مقام المت

بس نہیں۔ درحقیقت مضرت احفر نے علم وادب کی بالحضوص اردوزبان وادب کی اشاعت وابلاع بی این ندندگی کا بیستر حصر صف کردیا ، آب بی کی واحد دات تھی جس کی برولت اسلامیات کا بہت ند بارہ ذخيره اردونظم د نترم منتقتل مبواريه تاريخ كي ايك تم ظريفي سے كرمعض اوقات مصنف كي ايني تعناف اس متدرمشهور بروجانی بین که ای کی منزر روشنی بین قاری کو صاحب تصنیف ی طرف آنکه ایها کم در مجھنے كى مملت بھى بنہيں ملنى ۔ كچھ ابسا ہى معاملہ مولانا عبدالحى احقر سنگلورى كے سانھ بھى بيش آيا ۔ آ كيشبر النصانيف شاعرداديب بوين كي با وجوداكب كى ذندكى كے مفصل حالات اورفن و تحصيت كي تبيط نورانی خدوخال کرمست، آہست، نظروں سے او حجل ہوتے جارہے ہیں۔ حالاں کہ آپ ایٹ دورکے شعلہان مقرر، معتبرمفسر، مستندمخترن، قابلِ فخرمورٌ خ ، صاحب ِطرزسوا نخ نگارا ورمقبول ترین انشا ، روا ز بھی تھے۔۔۔. اس ببش ہیاخزا نے کا پنہ لگا نے کا شرف میسور کے متا زو منفرد محقق مولا نامولوی ڈاکسٹیر سبد قدرت التُدصاحب با قوى كو ماصل ہے۔ آپ نے حضرت شاہ عبدالحى الحسين كھنوى المتوفى سسنم مصنف نرمهتر المخواط و رسابق ناظم ندوة اللعلما ، لكهنو والدِحضرت مولانا ابوالحس على ندوى) يرحس على رح قابن قدرا ورمعلوما نی و تخفیقانی روشنی و التے ہوئے بعض اہم مکات بیش کئے ہیں مسی طرح ستاہ عبدالحی احر ننگلوری بربھی بڑی عق دیزی ، جانفشانی ا ورزرف گاہی کا بین نبوت فراہم کر تے ہوئے تحقیق اوراِ الیف کا بھر لؤرخن ا داکیا ہے۔ اہم کوئی بھی تحقیق حرف آخر مہیں ہوتی ۔ اس میں بہت سے اضافوں اور کیجائشوں کونٹی را ہیں متی رم تی میں۔ اس لیے را تم الحروف نے بھی مولانا عبدالحی تقرُّولوظ بنگوی برابکتے قیقی نظر ڈالنے کی مبسارت کی ہے۔

سلطنت خوادادی تباہی کے بعدانگریزوں کاظلم وسنم عودج پر بہنج انوکی معزز مسلم خاندان اس کی دورسے سلطنت کی دورسے سلطنت کی در بین آئے۔ حفرت مولانا احقر سبگلوری کے آباوا جدا دمغل شہنشاہ شاہ جہاں کے دورسے سلطنت فداداد کے داداد کے دالدا براھیم بلگ تریکمیرا (Terikira) خداداد کے دالدا براھیم بلگ تریکمیرا

کے عمل دار تھے ، وادا گلان درگ کے اصف ، ہر دادا قادرعلی بیگ اعظم پورکے عمل دار تھے حفرت ہو کے والدہ کا سلسائر نسب سات گڑھ بمقام بیاری بیگم بیٹ (اب بدنام بیٹ کے نام سے منسوب ) شائی ارکاٹ کے مشہور معوفی بزرگ شاہ ادم کے بہتی تا ہے ۔ آ یہ کے والد زوال سلطنت خدا داد کے بعد اپنے فوجی منصب سے معزول بہو کر اپنی سسسرال سنگلور آ کے جہاں حضرت احقر کی دلادت سام ایم میں ہوی ۔ بجیب ہی سے معزول بہو کر اپنی سسسرال سنگلور آ کے جہاں حضرت احقر کی دلادت سام ایک بہا دری ، شجاعت اور جوا نمردی آ ب کا ماحول دینی اور علی تھا ۔ آ ب لے اپنے دالدین سے جہاں داد مہال کی بہا دری ، شجاعت اور جوا نمردی کے سنہرے واقعات شینے دہان نا نیہاں کے صوفیا نزدگ ڈھنگ، تقوی ، بر میزرگاری سے

> یقیں اس عصر کا پیے شیخ اکبر ہیں بے حد اس کے اوصا فرجبلیہ نقب ہے محی الدین نیکسے انحبام

خصوصيًّا شيخ ببرا قطب ا تنهر يقبرايس بي احسلا تي جهيله سمحه عبداللطيف الإسطيع نام

المحضرت عبد لحي نام والدبن في ترهن بلك" ركهاتها كرفض وبيور في أكيانام عبدالحي تجويز كيا\_

#### ہے وہ فرزندسبیدبوالحسن کا ہے ہوتا محی الدین قطب زمن کا

وسرالشهما دنين: مطبوعه ٢٠٠٣ نهر)

مولانا احقر سنگوری برفیض مصرت قطب و بود نه موف اینے دورکے عالم باعمل اصوفی باصفا این املکہ دل گداز شاع اوراصلاح بسندادیب کی میشت سے آفاق گر شہر توں اور نیک نامی سے سر قراز ہوئے آب نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منظوم سیرت '' جنان السیر'' رجودش باب بیں منقب ہے کی تحریر فرط کی جو دیڑھ سوسال سے آج کک جنوبی سند بالحصوص کرنا ممک اور مدلاس کے اکثر گھروں میں اور مینسوں میں عور میں مرحم جوان بعد نما زمغ رب بڑھنی ہیں اور بہ طویلی بے نظیر مثنوی رجوار دو زبان میں اور بہ طویلی بے نظیر مثنوی رجوار دو زبان میں اور بہ میں مثنو کی مولانا روم کا فع البدل ہے ، بائیس مزار استعاد ریشتن ہے ۔ آب لے صحیح بائری شرف کی شرح " فیض البادی " در ۱۲۹۷ میں کے نام سے تکھی جو دش جار دوں یہ محیط ہے ۔ یہ کتا ب بخاری شرف کی شرح " فیض البادی " در ۱۲۹۷ میں اور تعادن ہے ۔ ان کتا یوں کے علاوہ مولانا اخترکی جو کتا ہیں عالم شہود میں شرف کی سب سے بہلی اددوسترح ہے ۔ ان کتا یوں کے علاوہ مولانا اخترکی جو کتا ہیں عالم شہود میں 'ائن میں بعض کے نام اور تعادف حدید فیل ہے :

جمعه کے خطبات کا پہلا مجموع جواردوس شائع ہوا۔ مولانا کی منظوم تفسیر ہے۔ خلفا بداشدین کے حالات پرا کی ضخیم اور سبوط نٹری کتابے حفرت امام صیری کی سیرت پرا کی طویل نظر ہے۔ مطبوعہ سام الم

اسلامی تا ریخ کاخلاصه ر اہلِ سیت کی سنبر و ماریخ برست مل ہے ۔ مضرت شیخ عبدالفا درجیلانی ج کے تعلق سے بڑی معلومات افزارکتا ب ۔ معلومات افزارکتا ب ۔

ائمة فقر كے حالات يد مينى كناب ہے۔

ا خطبات مسرين ۷ تفسيرالجواس ۳ رحديقيتر الاحباب ۲ د ننرح سرالشهادتين

> ۵- خلاصترالسبیر ۲- دوضترالابرار ۵- نخف<sup>و</sup> مرغوب

٨ ـ تذكرة المجتهدين

ا مولانا احقر بنگلوری لینے خطبات کی مقبولیت کی برولت حضرت واعظ سنگلوری کے نام سے بھی ہول ی کے آتا ہے۔ آفا تی شہرتوں کے مالک تھے۔ مطبوعہ خطبات کی اقلیت کا سہراہی موصوف کے سرہے۔

١٦٠ مطلع الانوار

9- ریاض الاذهر سیرت طیبه برید و دوسراضخیم مجبوعه به جس می سات نرارسے ذیا دہ ابیا ت موجود بی ۔

معاشرے کے حالات پر ایک وقیع اور حان دار نثری کتاب ہے۔

الد حقوق الزوجین وحدت الوج د اور وحدة الشهود برتع فصیلی بحث اس کتاب بی شامل ہے۔ مطبوعہ صلاح الجم اس کتاب بی شامل ہے۔ مطبوعہ صلاح الجم النبوت المنبوت اور اسرار نبوت براس کتاب بی رشی خانی گئی ہے۔

عاد فوائد قدر سید بی کتاب سیدالا دلیا دکی منقبت اور سوانح بیشتمل ہے۔

مطبوعه بالمانع اور كليدمع وفت مطبوعه بالاجر

مندرج بالا کمتا بوں کے علاوہ حضرت انتحقر بھلوری نے اپنے دور کے رجان بدعت اور خوافات کی رد میں اور بھی بہت ساری معرکۃ آلارار کمتا بیں تصنیف کیں جن سے ایک طرف اردوز بان وارب کا بھلا ہوا تو دوسری طرف مسلم قوم و ملت کی خاطر خواہ اصلاح بھی ہوی ۔ کرنالک سے مسلم کو مورت بولا کہ بہت بہلے یہی مبارک کام ابنی شعری تخلیقات کے ذریعہ آندھوا پردیش میں حصرت بولا باقر سیدشاہ رحمت اللہ نامئر رسول (مرفون رحمت آباد) اور سنم برمدراس میں حصرت مولا ما باقر آگاہ و بلوری اور نیٹر میں قاضی برالدولر نے ایجام دیا تھا۔

مولانا مولوی فراکٹر سیدقدرت اللہ باقوی صاحب کے قول کے مطابق آپ کی تصانیف کی نقولد داہد نامیات کی نقولد نامیات کی نقولد نامیات کی نقولد نامیات کی نقولد نامیات نقاد ، عالم ، مفسر کی اتنی کتابیں منظر عام برجاوہ فروز نہیں ہوی ہوں گی ،جو معیا دکھا عست بارسے بھی اعلیٰ وارفع ہواور مواد کے اعتبار سے بھی ۔ ہردکور کے معاشر سے بی

ا موصوف کی نتینوی " تغبیر النسائ مطبوعر سسسته می ال تینون فنکاروک ابنی تنری اور شعری تخلیقات کے ذریع کارو الله با قراد گاہ کی خمنوی رنحفیۃ النساء سستہ اشاعت کے کی زسنی علی ، اور دبنی ترمیب کا کارنا مہولانا اشرف علی تعانوی سے بہت پہلے انجام دیا تھا سے تعانی بررالدولہ مصنف "ریاض منوال" " فوائر برریں " شصواج "

سانس لینے والے انسان کے بیے سود مند تابت ہوی ہوں رسرز مین کرنا ٹک کی یہ فوش کی تے ہے کہ حضرت مولانا عبد الحی احقر شکلوری کو اُس نے جنم دے کرائی مانگ میں انورانی اوران مرف سیندور بھولیا ہے۔ جس کو وقت کی آندھیاں تو کیا کسی متعصب نقادی ساز شیر ہی مٹانہیں سکتیں۔

معض مولان احقر سبگوری بنیادی طور را بک اسلامی شاع تھے علامہ اقبال کی طرح آپ کی شاعری اصلاحی اور نیک مقصد ببت سے مملو تھی۔ از دونٹر سے زیادہ اقبال ہی کی طرح آپ کا بھی طبعی میلان نظم کی طرف تھا۔ اقبال کی نظوں میں جو لانا احقر کی نظوں میں جی سلاست، روانی اور اسرار ورموزکی وہ تمام تر حبوہ سامابال موجود ہیں ۔ جو اقبال کی شاعری کا نکم ہُ عودج سمجھی جاتی ہیں۔ اردو ادب ہیں مولانا کے موصوف کی بلند خیالی ، احساس و جذبہ کی آئیسٹرگری ، فکروفن کی آفاقبت ایک اضاف کے کی حیثیت دکھتے ہیں۔

من حییت المجهوع مولانا احقر کی دات گرامی کی بدولت جہاں دینی اوراسلامی تخریروں کی کرنوں سے اسماین فکروفن میتور موٹ وہاں دکتی اردوز بان وادب کوہجی خاطر خواہ تقویت اور فروغ نصیب مہوا۔ مولانا کے ان احسن خدمات کو اردوادب کی تاریخ کبھی فراموش نہیں کرسکتی۔

سر رجب نظام کو مولانا کعنه الندی زبارت کے لیے روانہ موئے اور موصوف کے وہ برسول اور عشق نبوی کا کیا کہنا کہ وہ کرنا گلب دوبارہ والیس اسکے۔ دہیں مدینہ منورہ میں تدفین عمل میں آئی ۔ م

# قاضى برالرولم، اردونترك غارول

## والكط رست يرتبا وشبن و ننعبُرار دؤ ،عربي وفارسي مِرراس يونيورسي

هداراً دس کی سرزمین میں آج سے تقربیباً دوسو سال پہلے ہی ایسی قدا ورسستیاں موج دہھیں میں کوششوں اور رمیاضتوں سے اردوزبان کو مدراس میں کھیلنے کیجو لئے اور پر وان چڑھنے کا موقع ملا اور پر کہنا حق بجانب ہے کہ بہی چند مستیاں تھیں جنہوں نے اپنی محنتوں اور کا وشوں کو اردوز بان کے مزاج میں شامل کرکے ترقی کے زینے تک پہنچایا۔ اُنہنی قدا در مستنیوں میں قاضی بدرالدولہ بھی ہیں۔ قاضی بدرولدولہ کا فاکم اردوز نثر کے اولین معاروں میں ہوتا ہے۔ جھوں نے اردوز نثر کوسلیس اوراکسان اسلوب سے ہم آمہنگ کرکے اور سے فرورغ دینے میں خون لیسینہ ایک کیا۔ لیکن زمانہ لئے جہاں بہت سے ارباب قلم کو طاق انسیاں کے حوالم کردیا وہاں اب ایک دوصدی کے بعدان کی شخصیت بھی اوجمل ہوتی جا رہی ہے۔

قاضی صاحب کے قابل لی ظاردوکا رنا موں کے بیش نظرا قم السطور نے اس مقالے میں قاضی برالدی کی نصا نیف اوران کے اسالیب نیٹر کومتعین کرنے کی کوسٹسٹ کی ہے۔

قاضی بدرالدوله مرحم مهادی پرانی تعلیم و تهذیب کے ان نمونوں میں تھے جن کی شال اب بہت کم ملے گی۔ ان میں علم وعمل ، دین و تقولی ، اخلاق و شرافت اور قدیم تعلیم و تهذیب کی تام خوبیاں اور و صعدار الله جمع تھیں۔ وہ صاحب لم ، علم دوست ، علما و لؤا ز ، علم و فن کے بڑے قدردان اور سر برست تھے ۔ ان کی زنرگی کا اکثر و میشتر حقد نصنیف و تالیف بین گزرا ۔ وہ ا بنی ابتدا کی ذنرگی ہی سے مسلما لؤں کی تمام مفید علمی آتھی واصلاحی تحریکوں کے حامی اور مددگار رہے ۔ کوئی معاشرہ ان کی علمی اور اخلاقی اماد سے مورم نہ تھا۔ اسلامی علوم و فنوں اور شرا با لؤں کی علمی تاریخ اور قدیم تہذیب سے ان کوعشق تھا اس مورم نہ تھا۔ اسلامی علاوہ فارسی اور اردو سے بھی انھیں گری دلی ہی تھی ۔ وہ علی وعملی دونون تی تولیک کارکردگی سے ذبان کی خدمت کرتے در سے اور خاص طور بر مرائس بیں اردونٹر کو رواج دینے بین موصوف کی کارکردگی

قاضی بروالدولہ سے پہلے یوں تواردونٹرسی

بن کھی گئیں۔ دیکن ان میں اکٹر و بیشتر قدیم طرز انشاء اور دواہتی انداز بیان کی آئینہ دارہیں۔ اُن میں جرید طرز کے بواز ان اور دن کرونی کا بی کرنا ہے سود ہے۔ اس دور کی عام دواہت کے مطابق مقفی و مسبقے عبارت آدائی ہی کواردو نثر کے اسلوب کا معیار سمجھا جا تا دہا ہے۔ اس جہدی کمت مقفی و مسبقے عبارت آدائی ہی کواردو نثر کے اسلوب کا معیار سمجھا جا تا دہا ہے ہواں جہدا سے بہت کہ نارسالوں کے مطا لعے سے واضح ہوجاتا ہے کہ نثر میں سادگی، سلاست اور دوانی پیدا نہیں مہوئی تھی۔ یہ دور دوانی وادسی سے ترجے کا دور نصا۔ جب کہ فارسی تصافیف کوارد و کے قالب بیں ڈھالاجا دہا تھا۔ خیالی قصفہ اور ما فوق الفطرت عناصرادب میں حکم یا رہے تھے ۔ غرض کے قالب بیں ڈھالاجا دہا تھا۔ خیالی قصفہ اور ما فوق الفطرت عناصرادب میں حکم یا رہے تھے ۔ فول ادب برائے ادب کا نظریہ عام مہوجیکا تھا۔ اس کا مقصد خود نہ نستا اور دوسروں کو بنسانا تھا۔ بھول ادب برائے ادب کا نظریہ عام مہوجیکا تھا۔ اس کا مقصد خود نہ نستا کی کوششش کیا کرتے تھے۔ فارسی کے موقوم مزام میں مقفی وسمقے اور مرجز ادد کو ہیں بھی لیے نکلف اختیار کی کئی تھیں اور جب کوئی بات نشام نثر یعنی مقفی وسم میں ایر دوارج اور مقبولیت، نشر کو بھی نظم نما بنا سے موجیکا تھا۔ اور مقبولیت، نشر کو بھی نظم نما بنا سے موجیکا تھا۔ اور مقبولیت، نشر کو بھی نظم نما بنا سے موجیک تھا ہے سی کلے جائے گئی اور نظم کا یہ عام دواج اور مقبولیت، نشر کو بھی نظم نما بنا سے موجیک تھا ہے اس کی خوار اس کے اور نظم کا یہ عام دواج اور مقبولیت، نشر کو بھی نظم نما بنا سے موجیک تھا ہے تا میں کی کو سے نظم نما بنا سے موجیک تھا ہے تا دور کر اور بیار کردور۔ حصر نظر صلاح کے موجا کی کو سے نظر کھی کا جب کے تھا کے تھا ہے تا کہ کو تھا ہے تا دور کی کو تھا ہے تا کہ کو تھا ہے تا کہ کو تا تھا ہے تا ہو کہ تھا ہے تا کہ کو تا ہے تا کہ کو تھا ہے تا کہ کو تا کہ کو تا ہو تا کہ کو تا ہے تا کہ کو تا ہو کہ تھا ہے تا کہ کو تا ہو تا کہ کو تا کی کو تا کہ کیا کی کو تا کہ کو ت

غرض ادد کونٹری است دائی کوشنتوں سے فوراط ولیم کا لج کے ادبی کا رنا موں کے ذالے تک ارد کو نٹر کا اسلوب نکتف و تصنع ہیں شدّت کے ساتھ تر فی کرنا حلاکیا ۔ اس کی ایک خاص وجہ پیرتھی کہ اردوک لکھنے والے عام طوربروہ تھے جو فارسی میں اعلیٰ دستدگا ہ کھنے کے علادہ اس سے ذہنی طوربر تربیب ترتعے۔اس کے دفتری اورمحلسی اسباب بھی تنے۔اس صنی میں غلام محی الدین قادری زور برونیسر آ ذاد کا قول نقل کرتے ہوئے اس طرح فراتے ہیں: "و ذبان اردو کے پاس مو کچے سرایہ سے وہ شعراء وادباء سندکی کمائی سے رحبعوں نے فارسی کی بدولت اپنی دوکانسجائی سے اس طرح ایک ز لحینے تک اردونٹر میں فا رسی ا ٹرات غالب دہے ۔ اور مقفی مستجع طزیکارسٹ ہی کوار دؤنٹر کا معیار سمجھا کیا ۔ قاضی صاحب لنے اس فرسودہ اور روایتی اندا ذنگارٹش سے رو گردانی کی اور اپنا اكك خاص اسلوب بيان رجيد أج مم ساده اور روال اردو نشر كمية بين كورواج ديا- خصوصًا المول في مذم بي اور على موضوعات برفت لم الحفايا - ان كي تصانبيف و تاليفات ادبي عي سن سے خابی نہیں ہیں۔ بران کا بہت بڑا کا زنا مرسلیم کیا جانا جا سے کرا کفوں نے برکام اس وقت انجام دياجب كرزان فود ليخ معيارى الاش سي سركردان هي ولكول كواس كا يقين بمي نهي تعا كراردو جيسى كمسن اورجى ماير زبان مين دوسرى زبالوں كے ترجے كئے جاسكتے ہيں۔ ايسے وقت ميں تفاضی مدرالدوله کے عملًا یہ نامبت کردکھایا اور متعدد فارسی اور عربی کنا بوں کوار دؤ کے قالب میں وهالا ر الغرض مولانا کے ایک محضوص اسلوب بهان اور طرز انشا و شے سادہ اور سلیس ار دؤ نٹر کی داغ بیل ڈالی ۔ دوسری طرف قاضی صاحب کی تحربیر د ں بیں بعض ایسے الفاظ بھی استعمال ہوگئے ہیں جو آج اگرچہ متروک ہیں لیکن اس زمانہ کا اعتبا دکرتے ہوئے ان کی اہمیت سکتہ را مج الوقت کی طرح ہے۔

و فی صاحب کی تصانبف کے مطالعے سے بخوبی پر اندازہ ہوجاتا ہے کہ اکفوں لئے خرورتِ ذائد اور لوگوں کی عام بول جال کی ذبان سے توب اور لوگوں کی عام بول جال کی ذبان سے توب اور لوگوں کی عام بول جال کی ذبان سے توب بہت ۔ اوران میں روزمرہ محاورے اور طرب الامثنال کی وجر سے بہان میں نہ ور میدا ہوگئیا ہے۔ اکفوں نے جرج اور کا استعال کی دیم ان میں اکٹرو بیشتر آج کھی وانج ہیں۔ مثلاً : جان ما زنا جملی کھلنا، حرف کھنا، وجرج الامثنال کی دیم میں ایک کھنا، حرف کھنا، وجرج الله اور انا رمن مانی کونا ، خراف ت با نا ، لاف مارنا

في اردوكي اساليب بيان صلا : غلام عن الدين قادرى : مكتبر ابراهيم الم 1914 جم

كوچ كرم نا ـ تهى دست بونا ـ يا ذا نا ـ دست بردارمونا ـ

خیل بیں ان محاوروں کے معل استعمال کو واضح کرنے کے لیے قاضی بدرالدولہ کی تصابیف سے ماخوذ جندا فتنا سات بیش کئے کئے ہیں :

ا۔ کسی فادم دین عیسوی نے برسبب عناد وضلالت کے عام مسلان کودھوکردینے کے ادارے بر بڑی جان ماری آور نباوط سے ابب بے اصل تہمید ٹھان چند مجبو فی اور کھو فی باتوں کو عبارت کا ملح کر سند وستانی زبان میں ایک دسالہ لکھا تھا بر یہ نہ سمجھ کہ آخر قلعی کھل جائے گی اور مفت میں اپنی بڑی فضیحتی ورسوائی مہوگی۔ اب ورسالہ اس نبیہ کی نظر مڑا۔ اس کا جواب اللہ تعالی کی نوفیق واعانت سے بطورا فتصار کے سیدھی سیدھی میدھی باتوں میں لکھا۔ دیکھے اس کی کسی دھ جنگیاں اوالی بیں یہ

۲ - و پیرتمہیں براکیوں لگتا ہے۔ تم لوگ فی الحقبقت سیخ کے دین پر کہاں ہو۔ جو مسیح کہلا ویں۔ بارکتے اور دل مسیح کہلا ویں۔ بارست بطان ونفس کی پروی میں کیفنس من من من کیا کرتے اور دل چاہے کہا کرتے ہو ۔'

۳ - دو عبسلی بران کامعجزه اورظلم نا بت کیوں نہیں کرنے جو دوسرے پر لگاتے ہو۔ کب خوب لیف قال میں مثال ہوئے کہ خوب لیف قال میں مثال ہوئے کہ الملی جو کنوال ڈانی ۔ عزض تم محرک کامر تبرمطلق نہیں جانتے ہو "

۷ - دو میں آج توبر کرتا ہوں ۔ اور اینے یا طل خرمیب سے باز آنا ہوں۔ ہم گواہ ہو۔ تب اس کو کلم محرد کا برصایا ۔ ہم گواہ ہو۔ تب اس کو کلم محرد کا برصایا ۔ احکام وارکانی سلمانی سکھلائے اور نام اس کا مزرا ہر ایت بیگ رکھا ؟

قاضی صاحب کی تخلیقات میں گہرے فتی شعور ، فکرو فن اور تخلیقی کا وسی اس قدر حاکم نیں ہیں کہ ایک اللہ اللہ ننے ہوئے دریا کا سا احساس ہونے لگت ہے۔ ان کے اسلوب بیں روانی بھی ہے اور تخلیقی اُ بھی بھی دکھائی دینی ہے ۔ غرضان کا یہ تفسیر وشعو را ورعلی گہرائی اس بات کی فرید گواہی ہے کہ ایک سطی علم دکھنے والاکوئی انسان تخلیقی مسائل کے بارے میں اس طرح سوچ نہیں کی بنیا دی طور پرقاضی بدر الدولہ کی تصنیف ونا لیف کا مقصد محتی تخلیق کرنا نہیں بلک تربعت وطر لقیت ، اخلاق و تصوف کے مسائل کو عوام و خواص میں روست ناس کرانا تھا۔ اس یہے ان کی وطر لقیت ، اخلاق و تصوف کے مسائل کو عوام و خواص میں روست ناس کرانا تھا۔ اس یہے ان کی

تخلیقات او بی لمحاظ سے کم مایہ معلوم ہوتی ہیں۔ لیکن علی و دبنی تحریم وں کی حیثیت سے ان کا نام تاریخ ادب بب بہیشتہ روشن رہے گا۔ ان کی تخلیقات قدیم اردؤ ادب میں گوہرشب بھاغ کی حیثیت رکھتی ہیں ، اور بیروا تعی الیسی یا دکار ہیں جس کے بغیرا دب اپنی قدیم خوبیوں اور پرانی قدروں سے تعلق رکھے بغیرار تقائی منازل طے نہیں کرسکٹا۔

بیرق ضیصاحب کی تصانبف کی حیثیت ایک میل کی سی ہے ، جس میسے گزرکر سے اسلوب وطرز نگارش نے اپنی راہ کالی۔

اردوادب قاضی صاحب کے اس احسانِ عظیم کو کہی فراموش نہیں کرسکتا۔

چاں جب جمیل حالبی لئے بجا طور میں لکھاسے کہ:

روقدیم اردومصنفین کا ہم نو بہت براحسان ہے جنوں نے اپنی صلاحیتوں کو اردو ورسے اپنی صلاحیتوں کو اردو وزان کے خراج وخون میں شامل کرتے آسے آگے بڑھا یا ۔ اگر بیرلوگ ایسا نہ کوتے اوراس زبان کو اپنے انداز میں اپنی اپنی طورت کے مطابق استعمال نہ کوتے تو بیرزبان وقت کی قبر میں کہھی کی دفن ہو حکی ہوتی ہے

بفير" أمّا ب دكن ؛ صفقة سي اك ، ر

بردین اسدم کی خدمت کرتے ہوئے بروزِ سنج بتنبہ ، کیم جا دی الاول اسسالی بعد نمازمغرب و کن کا یہ چکے ت ہوا آ فت ب ہمینتہ ہمینتہ کے لیے غروب ہوگیا۔ افا لللے وا فاالسیدہ واجعوب ۔

شہری معروف سجد مکٹرمسجد ہیں مزار وں لوگوں لئے بعد نمازِ جبعہ نما زِ جبا زہ ا داکی ا ور بعد نما زمغر ب جا معہ فظا مدید کے دمسیع میدان ہیں تدفین عمل ہیں آئی ۔۔ • •

له ماخوذاذ" تاریخادب اردو": طواکفرجمیل جالبی -

# محدّث كان محدّث كان محدّث كان معدّ المعرفي الم

والطرم مصطفع ننريف والنا ذشعبه عربي فارسي اردو ومدراس بوبروسي ومرال

حفرت سیرعیدالدشاه رحمة الشرعلید کوع بی نادسی اوراددوییکیسا سعبورهاصل تھا۔ تفییر کورنیا اورنقر برگری نظر کھتے تھے علم تصوف بین کا مل درک تھا را یک طرف اگرات کی عارفانزندگی ترکورنیا کا مفہوم بیش کرتی ہے تو دوسری طرف آپ کا نفقہ فی الدین بر بناتا ہے کہ دا ہو طرفیت کے دم برعلوم شرعیہ بین کسی سے کم بنہیں بہونے ۔ آپ کے طفوظات ، تصا نیف و کمتوبات آپ کی علی تا بلیت پر شا پرعادل بین ۔ تفہیم کا طرفقے اور بیان کا سلیقہ جیسا آپ کو طلا ہے 'شا بد کم بی کو طلا ہوگا ۔ آپ کی تصا نیف میں موعظت فہم کا رنگ زیادہ اجا گرہے ۔ ندبان بین بڑی دوانی اور سلا ست ہے ۔ طرف تحریر نہایت سامہ اور طام فہم ہے ۔ انداز بین بیان ذرائے ہوں اور تا ترب مثال ہے۔ شریعیت کا مسئلہ ہو کہ طرفقیت کی بات برا کی کو عالما نہ انداز بین بیان ذرائے اور گفت کو کا محور قرآن و حدیث دہتا ۔ مزیر و ضاحت کے لیے بزرگان سلف کے افوال ، حکایات اور مثنا لیس بیان کرنے ۔ فارسی ادب سے بھی آپ کو کھری دل جسی تھی ۔ اس کا شوت آپ کو کھری دل جسی تھی اور کور تو ان و موجود آپ کی کھری دل جسی تھی اور کور تو ان و موجود بین در بین فارسی نشوا اور کے کئی اشعا و موجود بین رہی نظام بین در فرود کرانے کی کی اشعا و موجود بین میں قابی ذکر فردونتی ، رومتی ، سعتری ، حافظ بین ۔

م بن المن الم المن الموطوعات بد آب نے جھوٹی بڑی بیندرہ کمابیں لکھیں اور سبھی کو فہولیت عامر کا شرف عاصل مجوار آب کی زندگی کی شاہ کا ر نصنیف " رجاجے المصابسیج "کے ۔ جس کو عالم اسلام میں بٹری قدر سے دیکھاجا تا ہے۔ اسی مؤ قرکما ب کی وجہ سے آب کو" محد مشر دکون "کے نام سے یا دکیا جاتا ہے۔ آب کی نصا نیف کی فہرست حسب ذیل ہے:۔

ار زجاجة المصابيح رعربي بانج جدون بين ٢٠ مواعظ حسة (دوجلدون سي)

۳- فضائل نماذ ۲۰ فضائل دعضان ۵۰- ببلاد نامه ۲۰ یوسف نامه ۵۰- فضائل دعضان ۵۰ مبلاد نامه ۱۰- کتاب المحبت ۵۰ فیامت نامه ۱۰- کتاب المحبت ۱۲ معلی میلادید ۱۱۰ علاج السالکین ۱۲- گلزارا دلیاء سار بهارتضوف ۱۲- سلوک مجدد به

البول كردها جد المصابيح" كاتفصيلي نغارف مقصود ب راس ليه اس كوا منده صغفات

میں بیش کیاجائےگا۔ ذیل میں بضداعم نضا نیف کا اجالی تعارف مدیر قارئین ہے:۔

ا مواعظ حسنه : برآب کے ملفوظات ہیں ۔ جن کو خلیفہ مجاز مولان بیر جن کو خلیفہ مجاز مولان بیر جندالرون مسافر رحمۃ الشّدعلیہ نے دو حلدوں میں جمع کیا ہے ۔ جلد اوّل جو ۲۵۰ صفحات پر شتمل ہے اس مرنف نے ۱۲ررسے الاول سے سیان حج کیا ہے ۔ جلد دوّم جو ۲۹۱ صفحات پر شتمل ہے اس کی ترنیب کا کام ۱۲ررسے الاول سے سیان بھری کو محمل ہوا۔ مواعظ حسنہ دراصل و اُدعی ایک سے بیل ترقیق یا کھی کہ فرو کا معمول تھا کھا فرین سے بیل ترقیق یا کھی کہ فرو کہ کھول تھا کھا فرین میں استعماد و فہم کے کھا ط سے کسی ایک عنوان کا انتخاب فرما لیتے اوراسسی برگفت گوجاری مہملس کی استعماد و فہم کے کھا ط سے کسی ایک عنوان کا انتخاب فرما لیتے اوراسسی برگفت گوجاری دمی ترمی استعماد و سام کو بیان فرط تے ۔ مختلف مجال کی غرض سے متعمد دھ کا بات بیان فرط تے ۔ مختلف مجال کی غرض سے متعمد دھ کا بات بیان فرط تے ۔ مختلف مجال کی کو موافظ و اور شادات کو آب کے خلیف مجازی نے بلی افراغ حروف ہمی ترمیب دیا ہے ۔ دولوں مبدول میں عنوانات "الف" سے نشروع ہو کہ " یہ ختم ہوتے ہیں ۔

عبداری میں "الف" کے تحت جن عنوانات کو با ندھا ہے۔ اس کی تفصیل دیل میں دیگئی ہے۔
ان افاق دمجبت ، احسان ، احوال و کیفیات ، آخوت ، اخلاص ، ادب ، اسباب ندندگی ،
اسراف ، اطاعت و فرال برداری - اعمال نامہ ۔ المامت ۔ امانت و خیا نت ۔ امر بالمعروف ونہی
عن المنكر ۔ انسان ۔ اولیا ، اللہ - ابل وعیال ۔ ایشاد - ایمان ۔ اسی طرح ب "کے تحت
کی عنوانات اس طرح ہیں ۔ بخل ۔ بغض و کینہ ۔ بہتان ۔ وغیرہ ۔
آخریں حرف "ی کے کی عنوانات یوں ہیں ، ۔ بتیم ۔ یقین ۔ یکسوئی وغیرہ ۔

جلدِ دوم میں بھی اسی ترتیب کا لحاظ رکھا گیاہے۔لیکن عنوانات بدلے ہوئے ہیں۔ جیسے بہاں الف" کے توت عنوانات کی تفصیل حسب فیل سے ۔

ا تباع سنت احسان واحوال - آخرت - اخلاص اخلاق وآداب - آداب مسجدو اذان - ارشادات - اسراف و بجل - اسلام اذان - ارشادات - اسباب زندگی راستغفار و شرا دکا و استغفار - اسراف و بجل - اسلام اساک گرامی - اصطلاحات نقتوف اطاعت و اعتکاف - اعتدال - آفات و مصائب اقطاب عالم - الشرتعالی کی مرغوب صفات - اوا مروثوایی - آم - انجام نندگی - انسان انصاف - اورا دو و طاکف را و لیار دلیار دلیش - ایجالی ثواب ، ایمان -

اگرجیربعض عنوا نات دو بؤر) جلدوں بیں مشترک بیں ۔ بیکن دوبوں کی تفصیلات میدا جدا ہیں ۔ بیکن دوبوں کی تفصیلات میدا جدا ہیں ۔ بیکن دوبوں میں موجود ہے ۔ بیکن دونوں مواعظ ایک دوسرے سے مختلف ہیں ۔ جدراول کے ''احسان "کا بیان حسب ذیل ہے ۔ فرما نے ہیں :

" بندگان خدا کی حاجت روائی اورائن کے ساتھ احسان اور نبکب سلوک کرتے دہوجیں بدتم احسان کروگے وہ نہا دا دوست بلکہ عندا م ہوجا کے کا ۔ اوراحسان ملاکتوں سے بجاتا ہے۔ شعر ہے

اوراس کے ساتھ صلہ کرجی نہ کرے نو وہ سنیوں میں سے نہبی ہونا۔ رسول انتصلی انترعلیہ وسلم لے زبایا کہ ایک عورت پراس لیے عذاب ہواکہ اس نے ایک بلّی کوبا ندھ رکھا تھا پہاں تک کہ وہ بھوک سے مرکئی۔ نہ تواس کو کھانا کھلایا اور نہا نی بلایا اور نہا س کو چھوڑ دبا کہ وہ حشرات الارض کو کھالیتی۔ بخلاف اس کے ایک بدکا دعور نے جنگل میں ایک گئے کو دیکھا کہ بیا یس سے مردم ہے۔ ڈول ورشی اس کے ساتھ نہ تھے لیکن اس لے نہیں نے دول ورشی اس کے ساتھ نہ تھے لیکن اس لے نہیں د

ومواعظ مسنه جلواول - صلي وصص

جلدِدوّم "الف "كے سخت احسان" ميں فرط تے ہيں :

وو محضرت محد معضر وحمة الله عليه وما نفيس كرينه خداكو احسان سيخوش كردينا برا ركعت نفل نمازسے بہنرے اور فرماتے میں کہ سیک آدمی میاصان کرنے اوراس کو کچھ دینے سے استرتعالی خوست ہونے ہی اوردینے والے کے مال میں برکت مونی ہے ۔ اوربدادمی براحسان کرنے اوراس کو کچے دینے سے اس کے شرسے محفوظ دیتے ہیں۔ شعر برمرنك وبدبذلے كن كمسيم وزر

كمأن كسب نجبراست وابن دفع شر

رمواعظ منه حبد دوم: ص<u>۱۲</u>)

فضائيل رهضان : ير ٢٠٨ صفحات يرشتمل سے - ابتدائي ، ١٥٠ صفحات فضال رمضان برستنل سے اور آخری صفحات میں تین مواعظ ہیں۔ کتاب میں عنوانات کی فہرست موجور نهين بع عسب سع بهل : يَسْمُ عُلُو اللهُ عَينِ الْأَهْلَبُ بِي اللهُ مِي اللهُ مِي اللهُ عَينِ اللهُ هُلَّب في اللهُ مِي اللهُ مِي اللهُ مِي اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن قری نظام کوسمحها تے ہوئے قری نظام کی اہمیت و افادیت کو بیان فرایا ہے۔ ونیز رمضان بارک کے خصوصی اعمال جیسے نزاو بح ۔ اعتکاف ، جمعة الوداع ۔ شب فدر ،سحروافطار برسیرحاصل بحث کی ہے۔ روز ہ کے دنیوی اور اس وی فوالد کا ذکر کرتے ہوئے فرمانے ہیں: ۔

" صاحبو! روزہ میں صرف آخر ت سی کا فائدہ نہیں ہے ملکہ دنیا کا کھی فائدہ ہے بیہفی رم كى دوايت سے كەرسول اللەصلى الله على الله على الله فرمايا سے كرم بنده مبرے كيا دوزه ركھتاہے تو ميں اس كے جسم كوتىدرست ركهنا بون رو دريث فرسى

حدبیث سننے کے بعد اورکسی کا قول سنانے کی خرورت نہیں ۔ مگرا ج کل زمانہ کا رنگ کچاہیا بگرا ہے كر بغيربور ب ك تحقيق كے نسكين نہيں ہوتى، وه كجى مشن ليجيے ۔ شدكا كو يونبورسٹى كے ايك م وفيسر مطر كارسن في تين دن كمسلسل تجرب كرافي عدال بت كياب كرفيام شباب اوراعا ده شباب كي ليه روزه وكل سے زیادہ کوئی چیز مفیدنہیں ہے۔ میرد فیسر فرکورسے پہلے بندرہ دن کا مسلسل فاقم تجویز کرالہے اس ط خبال ہے كراس كے بعدجب انسان كھانا شروع كرتا ہے تو معدہ سے زیادہ لعاب بیدا بہونا ہے اورتمام اعصاب و عضلا زیادہ قوت سے کام کرنے لگتے ہیں۔ اکفوں نے فودیراس کا تجربیر کیا اور متعدد طوبی فاقوں کے بعد دہ نورکو بهت ذیا ده قوی اور حبت و چالاک اور جوانی سے قربیب پاتے ہیں کے اندھی جی نے کہا: برت دروزہ سے پاکیزگی بیدا موتی سے ۔ دماغ اور روح کو نفوسیت بہنجتی ہے مواس مید انسان قابوماصل کرانیا ہے ۔ اس بیان بم برے براے محدبن کی گردنیں جھکے گئیں اوران کو تسلیم کرنا پڑا کہ بے شک برت دروزہ) ایک ذبرد سن روحا فی حرب سے۔ " احداد ہے۔

### اسلل الحان عد الرحم كلي فادرى وبلوري دمین کے س اجزاء ہیں۔ اٹ الم دنسلیم رب ہے۔) ايمان دنصميم دب ہے ، احسان دنخصبل دب ہے ، اوم سے لے کم خاتم کے دین ابک ہی رہا۔ انبیاء بدلتے گئے دین نہیں بدلا 'وساغر بدلے، مئے نہیں بدلی ہے اولادِآدم کو آدمیت کا سبق سکھلانے اور 🌃 شان عدیت سے الیے شنا سا کرواکر بندگی کے بلدمرتبے پر اسے فائر کرنے اور برقرار کرنے کے لیے رہے اعسلی نے نرسبت کا ذریعہ جونیند فرمایا وه تھا بینیمبرول زرسولون کاسلسلم معکمت برتھی کم بندہ کے اس کے خالق کا پیغام متوانز رسولوں کے دربعہ ارض کے خطے خطے پر نا زل سونا رہا ۔ آدمیت کی دماغی سطح اور بھیرت مجواد موتى ربى اوراس كى مبنى اصلى شان كى عظمت وىلبندى بے نقاب موكرنبده اینے خالق سے تعلق كيرك كا ذريع باتا دالي-اسط سرح ایک لاکھ چوبیس ہزار بیغامبرائے اور فرائض رسالت و نبوت انجام دے گئے ۔ الگ الگ انسانے بنے ، داستا نبی بنیں اوقص ص تشكيل بي تے رہے۔ تو میں بنتي كيئيں ، مزاجيں بدكتے رہے ۔ مشكلیں اور آ ذماكتیں گزرتے كئے ۔ آغ كَنْرِى آئى كُراس بيغام كو مكمل كرنا نها اوررسولوں كا يبسلسله حتم كرنا تھا تۇ ايك خاتم كو كھيا

کران عبد ببت کواس کے اصلی کمال تک بہنچنے کی تربیت کردے۔ اس طرح جب یہ دین کمل کردیا
گیا اورخام میں کا سہارا لے کرا بنی منزلِ مقصو دید بہنچا تو خالت نے اس کا نام '' اسلام'' پسند
فرابا۔ یہ اس کی رضا "تھی۔ نرجائے اس دین کو اس منزل تک پہنچنے پورے ایک لاکھ جبس
برار بینجہروں کو کن کن مشکلات کا سامن کرنا پڑا کیسی کسیں آزما کشوں سے گزرا بڑا۔ ایک نظراز گشت
فرالی جائے توجلیل القدر انبیار کی مقدس زرگیوں کے افسا نوں کا منظر ڈرامائی تیزی سے دماغ کی آپھول
کے سامنے گزرنے گلتاہے۔

جب دبن كايه پنيام أيا تومخالفبن لفيط فان مجا دياء ايك سيلاب أنجعرا رجس مب مخالفني كاكفر بركيا ـ اورير نوخ "كا سفينه بن كريا و نكل كيا ـ ايك مزود تقا يس لن حيلًا كركها" اس كوجلادو" \_ ابسی دم بحق موئی انگاروں والی اگ تیا رکروائی گئ جس کے شعلوں کی بلندی اور بھا ب سے فضائی كرم عوكمي كم كردواكناف بين اسمان تك كوئي مرنده اس بارسة س بارن موسكا - كفركي منضوبه بندی نے ایا۔ ان کھی ترکیب نکالی اوراس کے ذریعہ اسلام کوآ گیس بھینک دیاگیا ۔ لیکن حکم اللی سے آگ نے " دین" کی مرودت قبول کرلی اور آگ کا بروسیع اکھاڑہ سرتا پا کلزار ہو گیا اور ابراهيم كے ذريع اسلام تعلا اور تعبولا - زين براس كا ابك يا كنده مكان (سيت) تعيى تيا ركرويا -اس كوارض كے سارے مسلما بن كے ليےجائے قراروامن بناديا۔ لينے اپنے كروں كے سارے جھگرسے مجول کرسا رے مسلمان اپنے تفرقے چیوٹرکراس گھرا کے گرد جمع ہو لے لگے۔ بردادالامن بن گیا۔ داکیت ترکی مشہر رکہا دے ۔ دات کو نہر کایا نی گرسو جائے ، لیکن دشمن نہیں سوتا۔) كفرخا موش رينے والانه تفارايني منصوبه نبديان جارى دكھا ـ سوچا اس كو اسبركردوں ـ الكارا، اس کو قبد میں وال دو ۔ لیکن یہ تا ہے شام نہ بہن کر با برنکلا ۔ مصر کا خزارہ اس کے سیرد سوا بوسف ك ذربعه اسلام اللهال مواري كوكفر في غوغاكبا ، سورميال الكا ، الكام اسلام كي وازكو لويو دے - قدرت لے نون داؤدی میں مغنہ مجردیا ۔جب برا مواتو کفر کا شور خود ڈوہا وغلبہ جیگ ہوا اور كوكا لول داوگكى متھى ميگويا موم بن كيا - شهرت بوئى راسلام كا جرجا بوا ـ تخت سليا ئى بيواد اسلام ہوا وُل اورفضاوُل میں اینا اٹر مصلانے لگار

ایک فرعون کھڑا ہوا۔ اسلام کو نظافے سبا ہی تیار کئے گئے ۔ تلواریں صبقل موئیں معف بندیاں ہونے گئے ۔ تلواریں صبقل موئیں معف بندیاں ہونے لگیں۔ فرعون نے اعلان کیا ۔ کیسا اسلام ؟ میں رہے اعلیٰ ہوں اور قدرت نے

کہا۔ نہیں۔ دبیہ! یہ ایک نانک اور کم ذور شیرخواری شکل میں نیری ہی گود میں بالا جائے گا۔ ایک تنابوت میں ڈال کراس کو فرعون کے محل میں پہنچا دیا۔ پہلے سے ایک مومنہ کو تیار کیا (آسبہ) تاکہ بر کفر دمیں نہیں ہے۔ تکبرا ورطاقت وری کا خداق بن گیا۔ زقدرت کی حکمت کے کیا کہنے ہے جب دفت آیا تو قدرت نے بیا دا: "و کیچھ لو! اسلام موں آگے بڑھے گا۔ تیرے ساحروں کی شعبدہ بازباں ہوں گی اور اسلام کے چیکتے ہوئے ہاتھ ( بد بیضا) ایک بے جان لکڑی ہوگی جا نا فائا ڈر بر اور حیوا ن برگئی اور کفر کے منصوبوں کو نگلے لگی۔ فرعون نے جا با: اس کو فراٹیں ارتے ہوئے دریائے نیل میں فرون ایا جا ہے۔ لیکن خود او اسلام کی فرون کا لاشہ تھا ، اور موسی والوں کے لیے تماشا۔

انسا نبت کا معبار تبارہے۔ خاتم کو جبول کر نے کے بیے ۔ اس تھیف ہے منتظر کو جبول کرنے کے لیے یہ میں کو صبح ازل سے چھیا مجھیا کے جاتم کو قدرے بہ قدر ، مجز بہ مجز ظام کر کردہا تھا۔
اب اس مؤرم میں قدرت کا خطاب ہوا۔ اب وہ گھڑی آگئی ہے کہ دسولوں کے اس سلسلہ کو ختم کردوں اور دین کو کائل کردوں اور خودظا ہر ہوجا وُں ۔ لیکن کیسے ؟ میری شکل کہاں ؟ میں لامکاں ہوں ! میری ذات بسیط میں ما ڈی تر کیب کہاں ؟ کس طرح ہمچا ناجا وُں گا!

مبراہی فیصلہ ہے کہ بجائے من دمیرے عوض) آپ ہی جائیں اورمینے رہندوں سے خطا فیطے دیں۔ آب کی شان برہوگی کرزبان آب کی ہوگی رکلام مبرا سوگا۔ ہے آرے کلام حق بزبانِ محب تنظ است دغالب

آئے ہمیں کہیں گے جب تک ہیں نرکہ دوں اور نہیں کہیں گے جو ہیں نے نرکہا ہو۔ حرکت آئے کی ہوگی لیکن اوادہ میرا موگا۔ کنکریاں آئے کے ہاتھ ہیں مونکے لیکن بھینکنے والا ہیں ہوں گا۔ وعدہ آئے کا ہوگا۔ اس کا ذمتہ میرا ہوگا۔ احدیت ہیں میں اقرال، میں آخر، نبوت میں آئے اول (حدیث: کُعنن بنب والد میں الماوالت بن الماوالت بن اور آئے ہی آخر دصتی الله عالم النبیں) جب دین کی عظمت این بلندی کی مزل ہو جھ کی کے سہارے پہنچی تواس کا نام اسلام مواریہ فدرت کا سان ہے۔ قان کا کام سے۔

کا بہان ہے۔ قرآن کا کلام ہے۔ اسلام ہمارے باس ہو نہی نہیں آگیا۔ آ ذیا کشوں سے گزرکہ ،مصیبتیں جھیل کرنا قص نہیں کا مل بن کرا یا۔ سہارا اس کو مختر کا طلا اور مجروسہ مختر والوں کا ،مختر والوں نے اس کو مضبوط بکڑا تو مختر سے وفاکی ۔ اور مختر سے دفاکی توفائق سے وف کی۔ ہے

کی وفا تو نے محکم سے توہم تیرے ہیں ۔ یہ جہاں چیز ہے کیا ؟ لوح وفلم تیرے ہیں ۔ انبیا اور اور ان کے معجزات کا سلسلہ جب بھیل کو پہنچا تو سمط کرا کی حکم قرآن کی شکل بس آگیا ۔" قرآن نہیں ہے مگرروح محکمی"" اعجا زکا ورق ہے" ۔" کان خلقہ فت وائ ہے معجزہ باتوں باتوں بیں ہونے لگا ۔ فراج افدس میں اعجا زی مسکرائے تواعجا نہ ، حرکت کرے تواعجا نہ مجزہ باتوں باتوں جا نہ ، خگر کرے وہ بھی اعجا نہ ، مسکرائے تواعجا نہ ، خگر کرے وہ بھی اعجاز ، مسکرائے تواعجا نہ ، خگر کرے وہ بھی اعجاز۔

بُرها نے کے لیے آئے ۔اول کلم بڑھا گئے۔رسول بڑھنے گئے ،صحابہ سننے رہے ۔ سه

غالب نیائے خواجر بہزدال گرانستیم کان دات باک مرتبہ دان محداست

رسول نے پردہ کیا توصحاب بڑھنے لگے ، تابعین بننے تابعین نے بیددہ کیا تو تبع تابعین بننے لگے

تبع تابعی نے پردہ کیا تو زام داور عباد بننے لگے ، جب انخوں نے پر دہ کیا تو انکہ بننے گئے انکہ نے پردہ کیا تو
صالحین بنتے گئے ، صالحین نے پردہ کیا تو اولیا د بنتے گئے اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ نبوت کا پہلو حتم ہو کیا

ولایت کا پہلو جاری ہے۔ سے

تيرقيضا برأيينه در تركيش محاست الأكشادان ذكمان محداست

محض با مج فرائض انجام د بنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام کومحف ان با مج فرائض کا منزادف بنالیا ۔ ہر فیصے کا جو ہر سوتراہے ۔ ہر عمل کی فیت یا عُرض ہوئی ہے۔ اس طرح اخلاص عبا دت کی روح ہے۔ بغیرا خلاص عمل ہے جان ہے ۔ بنا زایک ورزش ہوجائے گی ۔ اور با تی ناکش ہوگی ۔ علم عمل کو آواز دیتا ہے ۔ بغیرا خلاص عمل ہے جان ہے ۔ بنا زایک ورزش ہوجائے گی ۔ اور با تی ناکش ہوگی ۔ علم عمل کو آواز دیتا ہے عمل ہوا ہے کہ کو جو کرد کیعا نوا خلاص ندار د ۔ میں مال کے تاجر تھے وہی مال ندوار د میں مال کے تاجر تھے وہی مال ندوار د میں مال کے تاجر تھے وہی مال ندوار د میں مال کے تاجر تھے وہی مال ندوار د میں مال کے تاجر تھے وہی مال کے تاجر تاری سے میں اور اور ق

(جاری)



### فائده ع

انسان دراص اسم مردم حثيم است وستق است شيخ در فصوص ميفرما يد وهواعب

اداً نَدْثُ فَادًا اى اَ بُصَرْتُ ومردم جنبم دا برائ اَ ن انسان گویند کر دبرنیها را اومی ببیند وانسان عبالم بجای مردم حیشم است و بینائی حقیقی در ومنح طراست لِيُسْرِيرُ مِنْ آيا تِينَا إِنْهُ مِوالسَّميع البصير الانسام للحق بمنزلترانسان العبن من العين الذي يكوف ببرا لتنظم وهوالمعتبرعنه بالبصرفلصذائستى انساناً فالزّ برنظ الحيّ الى خلقة فرجمهم انتهى

و نیصری درسنسرح فصوص میگوید كماآت إنسات العبين هوالمفصوك الاصلت من!لعين اذب مبكون النظرٌ وشاهده عالم الظاهرِي الذى هوصورةُ الحق كذلك الانسان حوا لمفضودالاوّ لئ وَمن العبالمُ كَلِّيم اذب بَنِلْهُ وُالاَسُوارُ الالهَيْمُ وَالمَعَارِفُ الْمُقْبِقِيَّةُ المقصودة من المنلق وبع يعصل انصال الاوّل بالآ مروبا لمونت يكمل مواتث عالم الباطن و الظاحروفى قولسه وحوللحق اى الانسانك

ا نسان اصل بي ٱنكھ كى مُبتلى كا نام ہے اور ير انت نارًا سيمنت إدين ابحرت رسي في ويعلى اور آ کھے کی تبلی کو اس لیے انسان کہتے ہیں کہ دکھی جانے والی چیزوں کووسی دکھیتی ہے اورعالم کے لیے انسان المحكى سلى بع اورحقيقى بنيائى اسى مين مخصر بار تاكرم أس این نشانیال دكهائیس بے سک وه سمیع

وبصیر ہے۔ میلے رشیخ می الدین ابن عربی فصوص " سیم می الدین ابن عربی فصوص " رفصول کی میں سکھتے ہیں: انسان حق کے لیے اکھ کی بنکی کارج ہے جس سے نظر بدا موتی ہے اوروہ بصرسے عبارت ہے۔ اسی لیے اً دمی کوانسان کھتے یں کیوں کراس سے حق اپنے خلق کی طرف دیکھاہے و بعين انسان بطوراً لرہے ) لين اس ير رحم كيا يہ

قيفري تترح فضوص الحكم" ين كهنة بن كم جرطرح آنکھ کی منبلی آنکھ مقصود اصل ہے <del>قب</del> کم اس عالى ظا مركامشا بده كباجا كي حوكه حق كى صورت ب اسى طرح انساً ن اس عالم كي تخليق مي مقصود اصلى سے . حب کراس کے دربید اسرار المبد اورمعارفیہ حقیقسہ کا اظہارکیا جائے جو تخلیق کا اصل مقصدہے اوراس كے دربعہ اول كا آخرى التصال موتام اور اس مرتب سے عالم ظاہرو مامل کے مراب تحسیل یا تے ہیں اور بی قول کہ وہ حق کے لیے آ تکھ کی سُلی کی

للعق بمنزلة انسان العين اشارة الى تيجة قرب الغرابيض وهوكوت العبد سمح الحق و بصرة وميدة الحاصلة للاانسان الكامل عند فناء الذات وبقائم ابه في مقام الغزق بعد المجمع وهذا اعلى رتبة من نتجة قرب النوافل وهوكوت العق سمع العبد و بعبرة لانته عند فناء الصفات فاق الانسان الذى لاحق بمنزلة انسان العين من العبد هوالانسان الذى هوالانسان الكامل لاغين من نتجى العبد و العبد العبد و العبد العبد و المنان الذى العبد العب

وحدیث صحیح کادی:
مایزال عبدی یتفرّب الی بالنوافل می مایزال عبدی یتفرّب الی بالنوافل می المعید الذی یسمعه الذی یسمع به و بصره الذی یسمویه ویده التی یبلش بها ورجله آکت به مشی بها مشیر قرب نوافل است دمی آلروا یه مارمیت اِذارمیت ولکن الله رمی مغیر مارمیت اِذارمیت ولکن الله رمی مغیر از قرب نوایش درای مرتبه می المالی درای مرتبه می المالی و بنده آله

وظالم سن كرحق جل محده درد تنت ِ صددر رمى از

طرح ہے اشارہ کرناہے قرب فرائی کے نتیجہ کی طرف اوروہ ہے مندہ کا حق کا کان کا تکھ ، ہاتھ ہوجا نا جوانسان کا مل کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب دہ فانی فی ذات اور باتی یا تشر ہوجا تاہے مقام فرق بیں جمع کے بعد۔

اور برقرب نوافل کے تیجے سے زیادہ بلند ج قرب نوافل حق كابنده كاكان ، أكم وغیرہ موجا تا ہے فنا صفات کے بعدیس تحقیق کہ وہ انسان جسی کے لیے آ کھی گیتلی کے ماند ہے وہ انسان کا مل سے کوئی دوسرانہیں ۔ بخاری کی صحیح صدریت سے کہ بندہ نوافل کے دربعہ تقرب حاصل کرتا رستا ہے یہاں تک كرمين اس كوانيا محبوب بناليها بيون لو ميراس کاکان بن جاتا ہوں حس سے وہ سنتا ہے، اس كى أنكه بن جا تا بول حس سے وہ دمكيمتا سے اس کا ما تھ بن ما تا ہوں حبس سے وہ کرتاہے ،اسس كاباؤك بن جاتا بورجس سے وہ حيلتا سے اور برحدبیث نوافل کی طرف اشاره کرنی ہے۔اس مرتبہ میں بیدہ غافل ہے اور حتی البر ا ورآبیت

تم نے شی کیمینکا جب بھینکی ملکہ اللہ لی کیمینکا جب بھینکی ملکہ اللہ لی کی خرد ہت ہے اس مرتب میں حق فاعل ہے اور بہندہ آئہ اللہ اللہ علی اللہ علی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم

سے پھینکنے کی نفی کی ۔ بعنی اے محرصلی السعليہ ولم تم نے خاک ہس مجینکا جب کرمھینکا بلکر حق تعالیا نے پیسنکا کبوں کہ تم اس وقعت ایک المرکے اند تھے۔ اورمین فاعل کھا اورفعل کی نسبت جی تعالے فاعل كى طرف مونى سے اور مجازًا آلمك طرف موتی ہے ۔ جیسا کہ سلوک القادر پیمصنفر مولوی رفیع الدین تندهاری می بد: صب کلش ذار قرب بنوافل کے بارے بین فراِ تے ہیں۔ سه عدم تعاذات مين ايني معتقا جمعا تفاج كيراس سے ظاہر آيا حربیثِ کُنٹ کنزا آ پڑھ کے دہجھو عيان كيمو كهراس دازنهان كو عدم آئیبنہ سے ،عکسل سرکا امکال اورانسان مثل حبثم عكس بنهان نو چشم عکس ہے وہ بور دیر ہ بديده ديدهٔ راديده ديره جہاں انسان ہے انسان جہا نی نہس یاکنرہ تراس سے بیا نی بعنی عظیر و که عبان نامد، س ویس دجود حق كآ سينها اورعالم السى وجود كاعكس ہے جوکہ آ سُبنہ عدم بب تقابل کے سبب طاہر موا اور لور سے قبطہ نظر عسدم اسی طرح وجود حقیقی کے بورسے عالم طہور ہی ہے اور نظر خود

این سی ذات کی طرف ہے ۔

سرورعالم صلی الله علیه ولم نفی رمی بمود بعنی الله علیه و سلم لود می نکردی وقتیکه رمی کرد چراکه لو ۱ له الودی و مین فاعل بودم و نسبت افعال حقیقت گرسوی فاعل بودم و نسبت و مجازًا بسوی خاص است و مجازًا بسوی آله می شود کزا فی سلوک القادر بیم لولوی رفیع الدین قندهاری صاحب گشن را ز در قرب نوا فل بی فرا بین - ه

يعنى عدم كراعيانِ ثانيراندا كينزوجود من است وعالم عكسِ ان وجود كرنسبد تقابل درا كينزعدم طاهر كرديد و ابن عكس الطلّ نيز مى خوانند جر خبال جرظهوروطلّ بنوراست قبطع نظراز نور عدم بهم جبان ظهورعالم بنوروج دحِقيقى است ونظر ندات خود قبطع نظراست ونظرنوات خود

قطع نظر*از وجو دطلمت وعدم -* فال الله تعلا أكم نوا الى رتبك كيف مد الظل بعني ديده اعتب رنمی کشایی ونمی مبنی کرحق محیکو نه وجود اضافی را كه ظلِّ و بدِّ توِ بؤرِ وجود حقیقی است ممتدو منبسط يراعيانِ مكنان كردا ببدوانسان بم حوجتهم اين عكس است ريغي جيم اين عالم است چر جنال چرچا بجشم وبده می شود وظا برمیگرد د هم خان ا ساز ا الی و معارف حقیقی با نسان ظهودمی یا بروآن چ مقصود ایج دِعالم است ر ازانسان طاصل می شور و درانسان کرچیتیم این عکس است شخص بنها ن است معنی ان سخص کردرمقابل أنمينه است كرحق انسان العيين بعني مرد مكي این حیثیم مکلیلس دست کرانسان مراداست وا زیکال نطاعت اکن شخص درین دیده کر انسان است مخفی است و مرنی نمی گردر وتجقيقت درصورت انساني كرمشيمالم است عق است كه مشاهدهٔ جمال خود مي مايد وانسان جشيم عالم است كرعكس وتوريض است وحق بوراین دیده است بعنی انسائ العین این دیده است

الله من وعدم كے وجود سے فنطح نظر – قال اللہ اللہ كيّات نبين ديها ايندب كى طوف كركس طرح سابے کو تھیلایا بعنی کیاتم اعتباری آگھ مهي كمولة كرس نوا يل ف كس طرح وجوداها في کوجو کر وجو دحقیقی کے اور کا ظل دیر توسے اعیان ممكنات بريحييلاديا اورانسان اسعكس كي أنكه كى اندىد يعنى اس عالم كى أنكم ب كيون كرجي طرح بیزس آنکھ سے دیکھی مانی ہیں اور ظاہر ہوتی بين دسى طرح استراراللي اورمعاد ن ِحفيق ا نان کے در بعنظمور یا آئے۔ اور سر کجہ اسس عالم کے ایجاد کا مقصور ہے وہ انسان ہی سے عاصل جوتاب اورانسان میں جو کچھ ہے اسس عکس کی انکھ ہے۔ شخص نہاں ہے بعنی وہی بوكر أئيبر كے مقابل ہے، معنى مى نعالى كيوں كم حق ہی انسان البین لعینی اس عکس کے آ نکھ کی ٹینٹلی ہے کراس سے انسان مرا دہے اور کال لطافت کی دحرسے وہ تخص اس آنکھیں جركر كيالى بع مخفى بعدا وروكها كى نهين ديت ا ورحقیقت بین انسان کی صورت بین جو کرعالم کی آ بکھ ہے حق ہی ہے جوخود اینے جال کا مشاہد 'ہ كرّا ب اورانسان عالم ي نكه بي ج كروج دٍ نن کا عکس ہے۔ اور حق اس ایک کا اور سے مین اس کی کھیت ہی ہے۔

جان لے کہ وہ شخص حج آ سُینہ م**ں** نظر أتاب اورعكس كى وه صورت بو أسينرس نظر اً نیسے وہ ا مُبہ میں دیکھنے والے کی صورت کی طرح ہوتی ہے کہ جو کچھ اصل صورت میں بوگا وہی عكس كي صورت بين معيى بوكا اوراصل صورت بين ا نکھ موتی ہے اس لیے عکس کی صورت میں کھی آ کھ مہونا ضروری ہے ۔ جسس طرح دیکھنے والے كي الكوي يورى عكسي صورت منطيع بوجاتي اسی طرح عکس کی آنکھ میں بھی دیکھنے والے کی يورى صورت منطبع بو جائے گى \_ بېكى جياكم کهاگیا وه نظرنهین آنی اوروه منطبعه صورت علس کی آ کھ بس جو کر عکس کی آ کھے کی میسلی ہے اوراسی سے آنکہ کا نورعبارت ہے ، کھی آنکہ رکھتی ہے ۔ اورس طرح اصل صورت کی آنکھ خوداینی صورت کے عکس کود مکھتی ہے اسی رج عکس کی آنکھ بھی اصل کی آنکھ سے آسی اصل کو دیکھتی ہے۔ پس بیت چہارم کے مفرعم دوم کا معنی اس طرح ہوگا ۔ کر دیدہ کیفی انسان ع بور کیس کی انکھ ہے دیدہ کو بعنی شبت لی کو جوکر حتی ہے اور آنکھ کا تورہے ۔کبوں کہ آنکھ اسی و سے دیکھتی ہے۔ دیکھا بعنی انسال کی اکھ کو جوانسان میں پہاں ہے دیکھاہے۔ بعثی نسان کے اندر حق کوحی کی آئکھ نے دیکھا اوروہ ا و رکور فو و اسی دات کا دیکھنے والا ہے۔

بداً ن که شخص که در آ سُیهنه می نماید و أن صورت عكس كردراً سُبن موده منورحين سوريت ان تخص نگرنده است، بايدكه برج درصورت اسل بأشردرصورت عكس صم بأشر د صورت اصل را حتمی است بین صورت عكس را م البير جشمي خوابر بود- بنيا رجير در ديدهُ نگرندهُ تنگهام صورت عكس منطبع است دردیده عکس نیزتمام صورت تگرنده منطبع خوا بربود فامّا جنا ل حير گفنتر سند مرئی تنی نماید و آن صورت منطبعه در د بده عكس كرانساف العين جشم عكس است وبورديده عبادت ازان است بازدبيره د*ارر و آن چنان که چشم صورت ابلِ* ناظرِ صورت عكس خوداست جشم عكس مريرة اصل فاظرهمان اصل است ريس هاصل معنى معرع دويم كتبست جها رم جنبن باشد كمهريره بعنى بانسان كرحيثم عكس الست ديده لا بعني بانسان كراعفين راكه لحق است ويؤرد بده جير دیده با ومی سینددید، بعنی دیده انسان کم درانسان پنهان است دیده است بعنی بانسان حق دا دیده وخود بخدد نگرنده خودی خود

وانسان ماخوزاز انسب ن العين است اذين جهت كم ياومي بينندو ابن بكنه عجب است كرا زوجهي حق انسان العبين اس**ن واز** وجي النان السان العين الحون عالم النسان كربجائ ديده اوست مثل كيت مخص است ومسمی با نسا*ن کبسیراست وانسان از آ*ن جهت كه خلاصه وحقیقت ومنتخب همراست جها نی است مطاحده و فی الوا نع هان نسبت كرحق رابا نسان است انسان را باجبان است **يعنى جهان بانسان انسان كبيرا بشد دانسان كه** غلاصم بمراست جهاني است علاحده وحنارج منی درانسان ظامرگشتهٔ ودیدهٔ دمی شده د به یدهٔ خودخودرا مشاهده نمو د ، انسان در جهان پیداشکه و دبیرهٔ جهان گشته و نجودخور رامعصــاً مشاهده كرد ـ

خلاصئه ابیسین آل که چون انسان نظهر اسم النداست جنال جهر الندمن حین الجامعیت مشتل بر جمیع اسا داست و درتمام اسما د بحقیقت اوست که طل براست، خفیقت انسان که منظر این اسم است البته باید که شایل جمیع مراب عالم با مشد و همه حقائق منظر حقیقت انسان باشند

انسان اخوز سے انسان العین سے کبوں کر اسسی سے دیکھتے ہیں اور میکن عجبیب سے کہ ایک سبب سے حق آ نکو کی میں لی ہے اور ایک دوسرے سبب سے انسان آنکھ کی بستی ہے۔ کبوں کہ عالم کے ليے انسان أنكھ كى حيثيت ركھائے۔ تو كويا عالم ایک شخصے : دحس کی آنکھ انسان ہے ۔) ایسے عالم كوانسان كبير كهية بن - ادراس سب سےكم انسان بوری کائنات کا خلاصدا در سجو رہے۔وہ خود ایک الگ جہان کی حیست رکھتا ہے۔ اور حقیقت میں اللہ نعا لیا کو حونسیت انسان سے ہے وہی نسبت انسان کوجہان سے ہے بینی جہان انسان کی نسبت سے انسانِ کبیرہے ۔ اور انسان جوكم تمام عالم كاخلاصه بعيداك علاحده جہان ہے اور مس طرح حق انسان میں ظاہرہے ادراس كي أكمه بن كبا ور فودايني أكمه سے خود كو مشاوره کیا ۱۰ نسان دنیا میں پیدا ہواا در دنبا کی أنكه بن كيا اور خود سے خود كو بطور مفصل أ بره

اس مجٹ کا خلاصہ بیر ہے کہ حوں کہ انسان اسم النڈ کا مظر سے اس لیے جس طرح اسم النڈ جا معببت کے اعتبا رسے تمام اسا دھیں تھیئی پر مشتل ہے۔ اور تمام اساء میں حقیقت بیں وہی ظاہر ہے اسی طرح انسان کی حقیقت جو کہ اس اسم کا مظہر ہے ضروری ہے کہ وہ عالم کے شام الب

كوشال موالورتهام حقايق حقيفت انسان كالمطر بدول كمول كهرم تبه أورسر تعيين كسي أسمم ا ہلی کا مطہر ہے۔ اور تمام انساء تحت اسم التريوكها مع جميع اسادوصفات سے مندرج ہیں رہیں تمام مراتب و تعینات کے حقائق و خفیقت انسانی کے تحت ہوکہ اسم البند کا مظر ہے مندرج بوگا ۔اس لیے مجوع عالم مفصل مسمنى برانسان كبيري -كيون كريه مفيفت انسان سے جو کہ تمام عالم مفصل مستی نیر انسان كبير سے -كيون كريد مقبقت انسان سے جو کہ تام عالم کی صورت میں طاہر موی ہے۔ اور آی جامعين کے سبب خلافت کی مستحق ہوی ہے۔ اس لیے کرخلیفہ کو حیا ہے کہ وہ ستخلف کی صور<sup>ت</sup> مين مو اوريمي معنى بين اس كے كراللد نعسالے نے آرم کواین صورت یہ پیداکیا اور حقبقت من من كا أمين حفيقت انساني ب وتمام مراتب جبهانی وروحانی کاجامع سے اور عالم البنے تمام اسرار کے ساتھ انسان کاس کی حقیقت کا آئبنہ ہے حوکہ اسی اجال کی تفصیل ہے۔ اس بات كى حفيقت كادراك أس وقت مسر میوتا ہے جب کہ سائک واصل فنافی اللہ کے مرتبه سے بقایالند سے مرتبہ کس بہتخیاہے۔ ادروق بن می سے حلق کی جانب سیسرے سفر س آليے - اور حب وہ بنين موتا اجال و تفصل

جەبىر مرتىبردىس تىعبىتى مظهرىكى ا زاسا دالېدېرامت وجهيع اسياء در تحت اسم الشدكه جاميع جميع اسار وصفات است مندرج الذر يس مقائن مهرم التب و تعينات در تحت مفيقت انسان كم مظرآن اسم است - مندرج خوابر بود و ازاس جبت مجبوع عالم مفصل مسيني بانسان كبراست ذى داكرحفيقت انسان است كربصورت همدعالم ظامر شد وبسبب ابي مامعيت مستحق خلا فت كشتراست ري لاكم خليفه بايدكه بصورت مستخلف باشددراين است معنى خَكَقَ اللهُ تعالىٰ آدم عسكى صودست ومجفيقت أسب ومعلائي حق حقبيت إنساني است كرمامع حميع مراتسب جهاني وروحاني است وعائم باسرها مرآة حقيقت أن كامل است كرتفصيل أن اجال است د دریا دنت حقیقت این سخن و قتی متیسر گردد كه سالك و اصل ازم تبهٔ فننافى الله بقام بقيا بالله رسد وسجن ازحق بجانب خلق بسفر شالت با بد وان زان كراونباشد اجال وتعصيل تنام اوبا شدكزا في مفاتيح الاعجاز شرح كلش راز وقا كلى در قرب فراكض ميكوريد: ـــه سبوسی مونا ہے جبیا کہ مفاتیح الاعجاز ترری المین رازیں ہے۔ کہنا ہے: ۔ ۔ کہنا ہے: ۔ ۔ کہنا ہے: ۔ ۔ کہنا ہے: ۔ ۔ اسا ذکے آئینہ کا وجود شخص راسم جانع بینی انکھ اور روی عکس روشن میں انکھ اور روی عکس روشن میں انکھ کا اور نسان کی آٹکھ کا اور یہ اسا وی کہ آٹکھ کو آٹکھ نے دکیو اسا وی میوا اسا وی میوا دی خود اس رازکو ظا ہرکر تاہے ۔ اسا وی میوا خی خود اس رازکو ظا ہرکر تاہے ۔ انداز کو ظا ہرکر تاہے ۔ دیرہ العارفین سید شاہ کمال لین فیرہ العارفین سید شاہ کمال لین

شخص دسے عکس بی جہان ہے رب
عکس دسے عکس برب بی جہان ہے ہوئے ہوں میں برب بی جہائے ہے۔
برزج جامع مرات احروالا لقب بیست بی سالے سے مرات احروالا لقب بیست بی سالے سے مرات احروالا لقب کر مہنی با ور تو د کھ شکل سرا د خطب صوفیار کا با در کھ قاعدہ کی کلب مرا مرا کے دب علی مراب ایس کو کہنا سراب مراب کر دب کے کہنا سراب کر دوند لب کر دوند لب

وحرم روزوشب المعات شرح العات شرح اللمعات شرح اللمعات شرح المعات المعات شرح العات شرح المعات شرح العات شرح العات شرح العات شرح العات شرح العات شرح العات الشرواسع عليم ہے۔ اس بات كي تجا كشك الشرواسع عليم ہے۔ اس بات كي تجا كشك الشرواسع عليم ہے۔ كي مورت اور مرقول كي مورت من المرقول كي مورت من مرشح في مجا معذور مجم المح المرقولي المحاد المرقولي ال

اس نے فودہی ابی حقیقت بیان کی اور خودہی سنا اس لیے کو اس نے خود کو طاہر کیا اور خود کودیکھا۔ بعنی ہربات جو کہی اور پرصفت بوظاہر کی اسسی روسے یعن خودکو طاہر کیا اور خودکو دیکھا موجو دات کے مظاہر میں ، حقیقت میں بات ہمنے والا اور اس کا مناخ والاجی وہی ہے۔ بس طرح کم اس کا ظاہر کر ہے والا اور اس کا دیکھنے والا

و ہے۔ مندرصی الدعنہ نے بی تعالیٰ کی زبانوں میں سے اکسٹریا میں ہے کہا کہ تمیں سال سے میں حق سے کلام کرتا ہوں اور خلق سمجھتی ہے کہ میں ان کے سے کلام کرتا ہو وحدت مطلق بي كبك جان مجه بوجه ديد عاكم والترب ايك سب سودې وهوسب ظاهر و باطن وبي واجب و ممكن دې كافرومومن وبي دير وحرم روزوش صاحب اشعتر اللمعات شرط المعات وربيان قرب فرالف مسكويد ميم فرمودة وإن الله قاسع عكيم مربودة وإن الله قاسع عكيم كم منان وارد كرخ و يعودت برج بعمر كويدكان وهم يصودت برج بعمر كويدكان وهم يصودت برج باشد - الهار جني اسرار برجيد از كي دارداما معذوردار كرسه

نودگفت حقیقت خود و خود شنبد زان روی که خود نود خود داخود دید یعنی مرسخن کرگفت و مرصفت کرکداز آن روی بعنی من وجه الباقی که خود بخود و خود دید آن روی دا در مظاهر موجودات بحقیقت گونیه ک آن سخن و شنوندهٔ آن میم وی است و لبس به خیال که نما بندهٔ آن وی بسیندهٔ آن وی است و لبس –

مجنیدرضی الدیمنه کرنسانی است از الستنه می سبی نروتعالی گفت سی سال است کرم باحق سبمانهٔ وتعالی سمن میگوید و خلق بیدارند کرما ای شان میگویم بعنی جنیدوی

الشعنهٔ درمجالی طلی حق دامی دیدوشنونده وی دا می دانست و مجوبان ببذاشتند کر باخلق می گوبدوشنونده ای شمان اند ملکه جنید نیز درمیان نبود حق می گفت - و مجوبان می بداشت ند کر جنیدمی گوبد -

بسبع وسنى عليدالسلام بماومي شنيد كربزبان شجره كفت كر إنيّ أن الله وربيّ نورمیگوید راز و نومی سنو د وزما شابهانه برساخته أند بس ازار با مد دا نست کرمدی ویی سير عبداللطيف المعروف بمى الدين ذوقي و بر لطائفِ لطيفي مى فرما يد اى عزيز قال التر تعالے اُحُسُن کما اُحُسَنَ اللهُ إِلَيْكَ احسانِ اوسسجان بربنده آن است كم فود ظاهر بود و بنده مخفی پس خود مخفی گشت وبنده راظایر گردا نب بس احسان بنده آن است كم فود محفى شود و اوسبحان را ظا بر كردائند يعن مرتبه فنافى الشرحاص لنايد علمًا مت من الما

ونبز بايد دانست كرقرب يوافل

جنبدرضی استعنه مجالی خلق بین حق کود کیفتے تھے۔
اوراسی کوسننے والاسمجھنے تھے اور محجوبان سیجھتے تھے
کہ دہ خلق سے بات کرتے ہیں اور خلق ہی سنتی ہے
بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جنبد بھی در میات ہی نہ تھے
بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جنبد بھی در میات ہی خلے
بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جنبد بھی در میات ہی خلے
کہ جنب کہ بات کرتے ہیں ۔

موسی علیہ السلام کے کان سے بھی حق ہی منتا تھا جب کر درخت کی زیان سے کہا کر ہیں' اللّٰد رَبِّ العالمين ہوں۔

کہا فودہی ہے اور فودہی سے بنا ما اور شا کا ہے بہا بنا جا ہیے کہ میرے اس کے بعد جا ننا جا ہیے کہ میرے داوا روزیخ سیدعبداللطبیف المعروف بر می الدین ذوقی "لطا لف لطبیقی" میں ذولی تے ہیں : اے عزید الله نقا الی فرا تا ہے : کہ احسان کرو جیسا کہ الله تقالی فرا تا ہے : کہ احسان کرو جیسا کہ الله تقالی خوا تا ہے : کہ احسان بندہ پہ احسان بندہ پہ فود مختی ہوگیا اور بندہ کوظا ہر کردیا ۔ بس فود مختی ہو جائے اور بندہ کوظا ہر کردیا ۔ بس الله سبحائر و نقالی کوظا ہر کردیا ۔ بس الله سبحائر و نقالی کوظا ہر کردیا ۔ بس الله سبحائر و نقالی کوظا ہر کردیا ۔ بس الله سبحائر و نقالی کوظا ہر کردے ۔ بعنی مرتب نفا فی الله کوطا صل کرے علماً یا شہوداً ۔ اور بیمی جا ننا جا جینے کہ قوب و نوا فل اور بیمی جا ننا جا جینے کہ قوب و نوا فل

وقرب فراکش مرتبراحسان بنده است کران را سیروسفر معنوی گویند - در قرب بوافس حق باطن بنده بود و بنده ظاهر حق ، واین مرتبر در فغاے صفات ماصل می بنود و در قرب فرالفی حق ظاہر بنده بودو بنده باطن حق وابن مرتبہ در فنا بحذات و وصول بمقام فرق بعدا مجع مال می گردد و صفات عبد دراین جا مسطلق می شود

ماحب صنات العادفين اذشيخ منا صدرالدبن قوميى نعق مى نايد باطن حق ظا بر انسان كامل است وظا برخ باطن انسان كامل يعى ظا بروباطن انسان كامل باطن وظا برخى است - ••

اور قرب فرائض بندہ کے احسان
کامر تبہ ہے جسے سیروسفر معنوی کہتے ہیں قرب
نوافل میں بندہ کا یا طن حق بہوتا ہے ۔ اور بندہ
مین کاظاہر مہوتا ہے اور بہ مرتبہ فنا کے صفات
سے حاصل ہوتا ہے اور قرب فرائض میں حق
بندہ کاظاہر مؤنا ہے اور قرب فرائض میں بندہ
حق کا باطن موتا ہے ۔ اور قرب فرائض میں بندہ
سے حاصل موتا ہے ۔ اور یہ مرتبہ فنا و ذات
سے حاصل موتا ہے ۔ اور یہ مرتبہ فنا و ذات
سے حاصل موتا ہے ۔ اور یہ مرتبہ فنا و ذات
سے حاصل موتا ہے ۔ اور یہ مرتبہ فنا و ذات

## حواشی نائده : ۱٤

ط آ نَسْتُ نَارًا یرالفاظ قرآن مجسید کی ان سورتوں میں ہیں : طلہ: آیت ۱۰ مالنعل: آیت ۲۹

الم المنوجية من اياتنا ... سورة الاسسراء ، آيت المشخصي بيدا بوك اجرابيع الثائي المسيخ مى الدين ابن عرب : اسين مين ماه له مضان من المشخصين بيدا موك اجرابيع الثائي المستخصص بنا الم مشقى من وفايت بالى مقديفات كى تعداد بانجيوك تنا كى جاتى بيد مشهور ترين

" فصو " فضوص الحكم" اور فنوحات مكيّم" ہے . مع عدم اور اعدان شار مدد كم مان الك

عدم اوراعیان تابته: عدم می ایناایک دجود رکھتا ہے دیکن یہ دجود ظاہری ہیں ہے۔ ہرچیز دجود میں آنے سے پہلے خواکے علم میں موجود تھی۔ حبب خدائے تعالی لئے کہا کہ « کھن " توظاہر توکئی حب شرک میں موجود تھا ہی اس وقت تک وہ عدم میں موجود تھا ہی اس وقت تک وہ عدم میں تھی اور حب ظاہر برگوگئی نو وہ عالم امکان میں موجود قوار بائی ۔ ہردہ دجود جونوا کے علم میں بہلے ہی سے تھا اپنے ظاہری وجود کا عین کہلاتا ہے۔ اعیان تابتہ سے مرا و میر شنے کا وجود کی اس میں جو حرف خدا کے علم میں ہے۔

الم نواني .... سورة الفران آيت مه

وجو داضا فی : یرسلم بے کہ وجود حقیقی مرف خدا کا وجود ہے اور بھی سلم ہے کم خدا کا نہو کی ضد بے اور نوشل اور وجود کا ضد عدم ہے اس لیے جب وجود حقیقی مرف خدا کا وجود ہے تو اس کی ضد عدم حقیقی کا وجود بھی نہیں موسکت اس سے تابت ہوا کرجس عدم کا وجود ہے وہ نیر حقیقی ہے اور وہ اعیان تابتہ کی صورت بیں خداکے علم میں ہے۔

وس کی فرید وضاحت کے لیے چند با توں کا ذہن میں رکھنا مفید ہوگا ،-امام غزائی کینے دسالہ دورح میں لکھتے ہیں کہ عربی میں صورت کے چند معانی ہیں۔ اس سے مراد محض شکل نہیں ہوتی اردومیں بھی م کیتے ہی وال امرین کا میا بی کی کو کی صورت نظر نہیں آئی ۔ بہان صورت سے مراد کوئی شکل ( IMAGE ) نہیں ہے۔

دوسری بات بیسیے کرکائنات خداکی صفات کا ظہور ہے ۔خداکی صفات کا ظہور مختلف استیاد بین الگ الگ بہوا۔ بیض صفات مجمی بین مشترک ہیں ۔ بعثی ہر سنے سے ظاہر ہوتی ہیں۔ ختلاً صفت تخلیق، ربوبیت، رحمت، قدرت وغیرہ یہ ظاہر ہے کہ خدا ہرصورت وشکل سے یاکہ ہے۔

امام غزالی تکھتے ہیں کہ عالم میں جوھنیت عرش کی ہے وہی انسان کے اندر قلب کی ہے۔ کیوں کہ فعل کے ظہور سے بہلے میں اداد سے کا مرکز ہے اور کرسی کی صورت میں داغ کا وہ حضرہ جہاں سے اداد سے تکی تکییل کے لیے حکم صادر مو تا ہے ۔ کا نمات میں فرشنے جس طرح تعمیل احکام برجمبور ہیں اسی طرح ہا رہے حواس ہا رہے جسم کے افدر دہ نع کے حکم کی نعمیل برجمبور میں ۔ آگ کی حرارت ہا داجسم محسوس کرنے پر محبور ہے اسی طرح آئے تکے اکان، الک و غرہ این طبعی مفا کے حرارت ہا داجسم محسوس کرنے پر محبور ہے اسی طرح آئے تا ذوائی نہیں کر سکتے ۔ اسی طرح کرفت ہی کہ اس کے خلاف کام نہیں کر سکتے ۔ اسی طرح کرفت ہی کہ اس کے خلاف کام نہیں کر سکتے اور حس طرح فرفت نا ذوائی نہیں کر سکتے ۔ اسی طرح کرفت ہی کہ ادر تا م جولے جولے جولے جسانی دوسرے اعضا واور عضلات آسانوں کی صورت میں ہیں جس کے افدر آنام جولے جولے جسانی

عظ موجودين جوبرونت حركت بي بن.

اس سے معلوم موالہ کا کنات کی مختلف وشیاء میں جو صفات الگ الگ نظام ہوتی ہیں وہ سب النا الک اندر موجود ہیں۔ اس لیے انسان ہی ہے جو ہم اسما دی اجام مع اللہ ہوا ۔ یہ مقہوم سے حل الله آدھر علی صودت کا عالم کا علم کم ہی ہوتا ہے ۔ عارف منق لات کا علم حاصل کر نے کے بعد ریاضت و مجا ہرہ کے ذریعہ ان صفات کا ادراک بی ذات میں کر تلے اسی لیے کہ گیا ہے کہ حسن نو ہی بالا اس نے دب کو ہی یا ابرادراک مال کی کیفیت ہے ۔ جوعارف کے اندیمون ہے ۔ مین یہ یادر کھنا ملے بھی کم صعبے علم کے بغیر کوئی حال کی کیفیت تا بل جوعارف کے اندیمون ہے۔ اور حال کی کیفیت تا بل اعتبار مہو گی جب وہ شرمیت کے مطابق مورف میں مورف ہوتا ہے۔ سواے وجو ۔ در قدم کے جوعارف العجوب د

نے حتناز با وہ صفات حسنہ کا ادراک کیا اتنے ہی بند درجہ پر فائز ہوا ریہاں کے انسانِ کا ل خدا کا نائب قرار دیاگیا۔ دوسرے کا بلین فداکے نائب کی ٹیا بت میں ہوئے ہیں جوا ولیا والکر کہلاتے ہیں ۔ عن سفر تمالت: سلوک میں سفر کا بیان وجوا ہر السلوک کی ابتدا دہیں آ حیکا ہے۔
علام مرشخص جو کچھ کمتا ہے ۔ . . . . سب درست ہے ۔

اس كا يرمطلب نهين كه كافركاكو كى حق ب اورحق دباطل مين كوئى فرق نهي ب مطلب برب کہ خدا نے انسان کے اعمال کے مطابق اس کی تقدیر بنادی ۔افغال خدانے بیدا کے لیکن بندہ نے دینی مرضی سے اس میں سے کسب کیا بندہ کیا کسب کرے گا پر خدا کے علم میں تھا ۔ اوراسی کے مطابق اس نے تقریر بنا دی توحس نے نعل برکسب کیا اس سے بدی کا صدور مونا ہے اورصی نے سعادت کوکسب کیا اس سے نیکی کا سدور مرزًا ہے ۔ اگر کسی مرنن میں زہر موتا اس سے زہر ہی تیلے نا اور یہ درست ہے۔ جس برتن ہیں شہرمو اس سے سے شہد کلے کا اور بر درست سے اس کا برمطلب نہیں کہ شہد اور زہر دونوں برابر برگئے۔ برایت کوخدا نے اپنے ذمہ رکھاہے اس کے با وجوداس نے تبلیغ کے لیے ابداد کو تھیجا۔ اب برسوال نہیں کرسکتے جب دینا الک کاکام ہے نواس نے بندوں برتبلیغ کی ذیرداری کیوں عائد کی ۔ خدا کا وعدم برکہ وہ رسول اكرم كومقام محودعطاكرية كا اب يرسوال بني كرسكة كم كيرمسلان كوبروعاكرك كى بدايت كيون كي كني وا بعثه مقامًا محمودا خداكا وعده كم يغف والدنوب جميعا - اب يرسوال بهي كرسكة كرجب اس نے مؤمنين كے كناه معاف كرنے كاورده كرليا ب نومسلما نون كومسلا ون كے ليے دعائے مغفرت كاكمون حكم دما كيا \_ اورشفا عت كو كبول تبول كرف كا وعده كياكيا - ما لك سے يرسوال كرسكتے بن كراس كاكبا عكم ہے "اكر بنده حسكم بجا لاسے ۔ برسوال نہیں کوسکتے کہ کیوں حکم دیا ۔ یہ اس کی مرضی برمسحفر سے ۔ البہ عبا دفیق برعلوم رتباني القارم تهي اورير قرآن سے نابت الے وعلماً لدنا: لبكارف كاعلم عُمل كرنے كے يو جبّت نہيں سے ۔ فقدا كا علم بي عمل كے يو جبّت سے ۔ خودعار فبين فقِماء کے استناط کئے روے احکامات برعل کرتے ہیں ۔ اس لیے عوام کے لیے یہی کافی ہے۔ كروه جان لين كم على كے ليے الله ارداس كے رسول كاكيا حكم بي ! البتر خدا نے يركم ديا بي كدوه فاسقون كوبراسية نهي دنيا - اس ليه جوبدابت يا فترنيس بي ان سے كراس كا صدور

ہونا بالکل برہی ہے۔ اور حوبہ ابت یا فتہ ہیں اُن سے نیکی کا صدور ہونا درستے۔ مامن داہتے الاھو آخذ بناصینہا۔ اِتَّ رِقِّ عَلَیْ صراطِ مستقلم دسورہ ہود آیت ۵۱) یعنی ہرجاندار کیجوٹی قبطۂ قدرت ہیں ہے اور رب تعالی سیدھے راستے ہی بہے۔ بعنی جو جس کا سخت سے اس کو اسی کا ستے یہ لے جارا ہے۔

ط علماً وشهودًا

اس کی تقریح فود حفرت قطب و ببور نے حاشیہ کتاب بیں کردی ہے۔ جومن دعن بیال نقل کی جاتی ہے ۔ است و قاعدہ کلیے کہ ماطلہ طاحدہ است و قاعدہ کلیے کم مان ہے ۔ " لاعینا وقول بقاء مین عقید اور ماطلہ طاحدہ است و قاعدہ کلیے کم صوفیا دائن سے کرخدا بندہ نی شور و بندہ خدا نئی گردد "

ونرجیی: دشاہرہ) آنکوں سے نہیں اورفنائے عینی کا قول ( بعنی خداکو طاہری آنکوں سے دیکھنے کا قول) ملاحدہ کا باطل عقیدہ ہے۔ اورصوفیا دکا قاعدہ کلیٹہ یہ ہے کہ خدا بندہ نہیں ہوسکتا اور بندہ فدا نہیں بوسکتا ۔ بندہ فدا نہیں بوسکتا ۔

بہذا حضرت ذوقی نے جشہوداً لکھاہے اس کا مطلب برہے کہ خداکی جبی کا دیدار دل کی آئنکھوں سے -

مفات عبد درین مامطلق می شود

مُواہرات نوگ بیں اس کی مزید وفعاحت کے لیے ماشیوب قاضی محمود بحری کا پیشعولکھا ہے۔ مد جوغیرکو آپ کو بچیتانے اوکیوں کرے دشمنی دوالے

یعی جب بندہ بہم سیا ہے کرم شئے سے خداکی صنعت کا ظہور ہور طہے ، یا یوں کہے کہ جرکھے سوائے سب خداکی مرضی سے ہو نا ہے تو اگر اُسے دوسروں سے نقصا ن بہنچنا ہے نو دہ نہ دعولی کر تا

ہے نررنجیدہ ہوتاہے بلکہ برحال میں داخی برضائے المی رہا ہے۔ م

وفاکنیموطامت کشیم و وس اسیم کردرطرنقیت ما کافراست رنجیدن بهاب برای تنافی بهاب برای تنافی بهاب برای تناب ب

رفعوف " بين د عزياً كما سے -

خیخ صدرالدین قرمینوی: برخی الدین ابن عربی کے شاح ہیں اور تھیں کے شاگردہیں ۔ ان سے دولانا دوم کے دونر تعلقات تھے بلندیا برصوفی اور متبجرعالم تھے ۔ ملا جامی لکھتے ہیں کہ مسکلہ وحدت الوج و کو سمجھنے کے یابے ان کی لقیا نیف کا پڑھنا خروری ہے۔

150



## اس نیسری فسط کے عنوانات :۔

| خلافت ۔       | γ.                                           | جروتث د .                          | 1        |
|---------------|----------------------------------------------|------------------------------------|----------|
| جواب اشكال.   | * * <b>*</b> * * * * * * * * * * * * * * * * | ا بلِ متقشَّفين -                  | . Y.     |
| نگاه مردمومن- | YY                                           | موت ابيض، موت اخضر، موت احمر،      | <b>"</b> |
|               |                                              | موت اسود -                         |          |
|               |                                              | عوامي تصوف اور موجداول             | ٤        |
|               |                                              | درميا ني طبعتر ـ                   | . 6      |
|               |                                              | ا دوار تلاتر اور تصوف كانجور .     | 4        |
|               |                                              | بدعات كي بنياد -                   | •        |
| i i           | · / /                                        | برعت واجيره مندوب                  |          |
| *             | 4.                                           | عالمشج                             | o.       |
|               |                                              | جرا اور شاخ ۔                      | ,10      |
|               |                                              | بعل اورجبار -                      | · H      |
|               |                                              | النزام شريعيت اورمامنت شرييت.      | Ir       |
|               |                                              | تمام المرطر نفيت مفلد تھے۔         | 11       |
|               |                                              | فقر کی بنیاد ۔                     | 12       |
|               |                                              | دنیل صوفی _                        | 10       |
|               |                                              | تبوت كرامات قرأن وحديث اوراجاع است | 14       |
|               |                                              | اقسام فرق عادات -                  | 15       |
|               |                                              | مظروات عن تعلظ .                   | . la     |
|               |                                              | اصلی تا ہے۔                        | 19       |

بمب رونت "د

اورصاحب الطاف القدس كرحض شاه وى الشرع درث

دہوئی) فرماتے ہیں کم صحابرا ورتا ہویں کے دور کے بعد ایک ایسی جاعت پیدا ہوی جو ردیں کے بارے میں) ذیارہ باریجیا اور اس میں امتیا طا ورکسر نفسی کوجو شرعًا مطلوب بھی تھا اور انھیں معلوم بھی تھا اور اس کی دعایت کونہیں تھا۔ معلام معلام کہ ہم تھا اور اس کی دعایت کونہیں تھا۔ معلام کہ ہم تھا اور ہا دی میں بڑے تھا مطلال کہ ہم ہم اور اس کی دوا موجود ہوتی ہے ۔ رگو یا ایفوں سے دواکوتو ہاتھ نہمیں لگا اور ہما ری میں بڑے تھی معلوم اس بد دنیل بدبیش کرتے ہیں کہ کوئی چیزاس میں ما نع نہمیں ہے سوائے نفش ، عادیت اور رستم کے در بعنی ہمارے نشار دو اور اور سختی کرنے بین اگر کوئا نع ہے نو وہ یا تو نفش ہوگا کہ آدام واسائش کوچوٹر کر محنت و مشفات پر مائل نہم ہموگا ۔ یا بھر انسان کی اپنی عادیت ہوگی ۔ یہ بھی خلاف یعادت کسی کام کے کرنے برآ کا دہ نہمیں ہو تا ہے ۔ روا بھر رستے مور روا ج ہوگا کہ اس کے خلاف کرنے پر کھی انسان آسانی سے آما دہ نہمیں ہو تا ہے ۔)

غرض آخری بات (ا ورخلاصی یربے کہ انہوں نے لینے شہوت پرست، درندہ صفت نفس کی یا ما لی میں جہاں تک میو سکے حد درجہ کوسٹ ش کی ر راور ا پنے او پر جروتٹ تر دکولازم کرلیا یہ کیم بیری کی صحبت سے لذیر کھا نوں اور عمدہ لباس سے احتراز کیا ۔ یہاں تک کہ آن کا مزاج نخیف و کم زور ، ان کی طبیعت ضعیف اور مجبور سرکرکئی کیوں کہ ان و بسٹ میں تقاضوں کو اکفوں نے یس بیٹ ت وال دیا ۔ (اوراس طوف نوجہ شہر دری کی دری کہ دری دری تقاضوں کو اکفوں نے یس بیٹ ت وال دیا ۔ (اوراس طوف نوجہ

یا ان لوگوں کا مزاج اہلِ تقشف جیب بہوگیا۔ (لیفے خشک مزاج داہروں کی طرح جنوں نے کم خوراک ، کھردرالب سس

وحل متنقشفين

براگنده بال و براگنده هال ، معویی موثی زندگی ۔ سبد ها سادها فقیران اور ننگ دسانه حال بنالیا ، کرا تھیں نیطنے
کی مغمنوں سے کوئی سردکار نہیں ۔ بڑی کشن کش اورلیس و بیش کے بعد کچے نقاضے اور خروزییں بھی بمشکل بوری
کر لیتے ہیں ۔ جس طرح کروی دوا بُس بہت کم مقدار ہیں دی جا تی ہیں تاکہ بدن فکروغم سے مرحجا نہائے اور
اس طرح یہ لوگ دل کی خواہش کو دل کے اندر ہی ارکھ جھوڑ نے ہیں اور خود ادھرادھر گھو متے ہوئے اپنے
نفنس بیر کنٹرول اور نگر بانی اس فلد اس کی مقدار ہیں کہ جس کی وجہ مال کی حرص و بوس اور طبع ، جاه کی
نخواہش و محبت اور اپنی بڑائی اور زیا دتی کی خواہش سب کچہ کھول جا تے ہیں اور بہیت منگلوں میر گئی کے دار سرب واکرنی ہے ۔

یردہ لوگہیں موت اسی موت اخض موت اجمر موت اسود جنوں نے اپنے

آب پرسرخ موت ، سفید موت اور کالی موت کو لازم کر دیا ہے (اور الیے مست ہیں) کہ انھیں نہ تو د نباسے کوئی سرد کاریے اور نہ دنبا کوان سے کوئی واسطر ۔ اور قوت مورکم کو اپنی اس دیا صنت شافر اور ذکرواذ کار کے ذریعہ ابنا تا بع بنا لیتے ہیں کرجس سے کوئی دو سرامطلب نہ نکل سکے ۔ اکفوں نے نفس کی کیفیات برا مہیت نہیں دی اور اس کو خاطر میں نہلایا را ور شرعی قوانین اورا حکام کولیب رسٹیت ڈال کمی عبا دات و معاطلت میں فقم کے اختلاف کونظرانداز کرکے آگے بڑھ کے ۔ اور شبہات سے دور معاگ جانا ہی ان کا اصلی مفصد را ور طبح نظرا ۔

صل ان کی کنیت البه عبدالندید و امام احمرین حنبل کے دوسال بعد سلیم کم جو یس بعدادیس دفا بائی ۔ علمائے مشائخ میں ان کا شار موتا ہے۔ حضرات قدما و نے انھیں جامع علوم ظاہر اور مبامع علوم اصول و معاملات واشا دات سے یا دکیا ہے۔

۱۲ منہ

یہاں ابھی جو کھے میں نے کہا ہے اس میں جوعمہ ہطرافقہ اور مشرب تھا اسے بھی بیان کردیا ہے۔ اب ان کمھن جا بدات اور ریاضات کے دیکھنے کے بعد جوبات سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان میں بعض وہ ہی جوا بنی شدید مشقت کی وجہ ایک ایسی استعماد اور حالت پیدا کہ لیتے ہیں جوسفلی ملائکہ رست بطانی عمل جوا بنی شدید مشقت کی وجہ ایک ایسی استعماد اور حالت پیدا کہ لیتے ہیں جوسفلی ملائکہ رست بطانی عمل ویت سے مبل کھانی ہے۔ اور وجہ المام ہی ہوتا ہے۔ اور وہ انسانوں کے معاملات میں وخل ویت ہیں اور ابعض ایرال بھی ہوتا ہے۔ ان لوگوں میں بعض ایرال بھی ہوتا ہے۔ ان اور ابعض کو اس منہ میں مواکرتا۔

بهركیف ان كاند بعض منابی قونون كافهورهی آبسته آبسته بواكرنام و اوران سے كشف دوكرامات اورسيقے خواب اور فرشتون كو ديجيا بلكم طلى دف رابين كا حيونا بهوجانا اور مفتوں اور مهينوں كى مسافت منبوں بي سط كرلينا ، اور بانى يوجينا (مواؤں سي أفرنا) يرسب بولنے لگتے ہي ۔

سبدالطالفر (حفرت) مجنید دلغدادی المنوفی کیم ای سب سے پیلے شخص میں جنہوں نے واس تصوف کی گہرائی سے ایک

ورمباني طبف

درمیانی راسته اور متوسط طریقه ایجا دکیا - اور برا کی ریا صنت دو محنت اور مجابره) کی ازخود بنیاد دالی اور به ر رحقیقت ہے کہ) صوفیا ، میں سے حضرت جنب کے بعد جو کوئی بھی پیدا ہو اسے وہ حضرت جنب ہی کے راستے پر میلا ہے ۔ اوران ہی کا رہینِ منت کبی ہے ۔ جاہے وہ اس حقیقت کوجا نتا ہویا نہا نتا ہو ۔

بهرمال حاصل کلم برسے کروخرت ماردشے) محاسبی کا برطرنتی طاحدسا ہے ۔خودان کے ذمانہ میں می بحرو تشتیزد (سخت دیاضا ت اور مجاہدات) سے یہ یاک وصاف ناتھا۔

رغرض طریق تصوف کانچوٹ اورخلاصہ میں ہے کہ ابتدا زمانہ یعنے حضاتِ صحافِر و تا بعین اور تبع تا بعین کے

أذوارثلاثه اورنصوف ليحرر

دوربی بی جوخالقرون کادورتها داوربهترین زمانها ما اورجس کی صدست فی خودشها دت و تصدین کردی سے اس و تست بی بیعلوم طریقیت اور رموز حقیقت کی داغ دسیل بیگی تفی اوراس بیک ترت و بهتات کے ساتھ وان

حضرات کا عمل معی تھا راگر حیکہ (اس وقت) یہ طریقہ تھتوف کے نام سے شہور تھا ۔ دالبہ قرن مانی کے آخری و مورین اس کونصوف کا نقب دے دیا گیا ۔ رکھر یہ تصنوف کے ام سے مشہور موا ۔)

اور خبرالقرون كے بزيكول ف اعلائے كلية الحق ديعے حق بات كو بلندكر فى دعوت بر) اپنى كمرسمت بازهى اور كفر رضلالت اور فسق و في رك خلاف جهادكيا به اور دعوت اسلام اور شريعت كے احكام كے اعلان والمهال بين دخود كو وقف كردي ) اور اسى ميں مصروف رونه بهك ) بوگئے براور سرورعا لم سلى التّدعلية كم كے زمانے سے وب ندر كي اور آئے كى صحبت كى بركت سے ان كے باطن باك وصاف تھے ۔ فقتے اور حوادث كا درور دور تك نام من ندركي اور آئے الله فائ كا درور بهت كم تھا ۔

دِنِ الهِ المَ مَصَرِّتُ مَعَمُ مَتَ وَعَ فَى بِهِ مَعَادَتَ لَكُفِيهُ اوران كَي جِهَا ت واقسام كَوَ مَعَيْن كرف ورس مِن اصطلاحات كي مَنيادكو دخرورى نهي بجها اوراس طف الشفات نهي كي اور تؤجه به بي دى اوراس من استفايز المه يعرض قدر مردار دوجها الصلى الشرعلية وسلم كيزما يُر مَن وردى جو تى كنى اسئ قدر نو إنيت اور صدا قت بي جي كم وبيش كمي آئي مَني اوركشف وكرامات كاظور دمن في شهود من ورمي من من الله المركب المراس كافلور ومن المركب المراس كافلور ومن المركب المراس كافلور ومن المركب المركب المركب المركب المراس المركب المرك

برعات كينياد

به زما با بیا که دو شقر بیشت الدر دن بین بیراس کے بعد (صدافت الله جائے گا اواس کی جگر جو ف کا رواج عام موگا ۔ سنت اور دسدق وصفا کی روشنی بی جو جائے گی ۔ پیر حبوث اور بدعات کی گراہی ہراکی کو ابنی لیدیٹ میں نے لے گی ۔ داور دنیا بیں بس اسی کا بول بال بوگا اور اپنے کنا ہوں اور عبوب بر نظر کرنے کی بجائے دوروں کی خوام شات کو ابنے سرقوال کے گا اور دوروں کے مناسوں اور عبوب کی نفر دامن کی براکی دوروں کی خوام شات کو ابنے سرقوال کے گا اور دوروں کے خوام شات کو ابنے سرقوال کے گا اور دوروں کے خوالات اور الے کو اپنے دل بیں جگہ دے گا ۔ رکھیر جو بونا سے وہ بو کررسنے گائی لیف جھگڑے اور اخلامات ان کے درمیان بریا موں گے ۱۱ وربر صاف اور کوری بات کے معاطمین کا دولات کا باب کھلے گا۔ دحس کے نیو بین قرآن وحد بیش کے صاف و صربح انکام میر وک بوں گے ۔ داس طرح کا بدعتیوں اور موا پرستوں کے آگا میں تو آئی وحد بیش کے مالم میں کا طرفط تھ تو اب بیکسی او کس تربرس کے عالم میں جو ان کی مورد بی بی کا میں دورات کی بیات سد آغر دیست کے فوڈ خدو بیٹ فیطو بی ملافوں کے ، دوراس حالی ان سداً خدوب کے نام میں بودا کی مرقر بیا می دورات کی سات میں اور کس بہتی کے عالم میں بودا کی مرقر بیا میں حالت بر بہتی جائے دستوں کو اسی حالت بر بہتی جائے دستوں کی خواس کا میں بودا کی مرقر بیا ہے دورات کی میں ان کو دور و ری کے کسی اور کس بہتی کے عالم میں بودا کی مرقر بیا ہے دورات کی دورات کی برائی دیون اور کس برائی کی کا می دورات کی دورات کی اسی حالت بر برائی کا کا دورود و ری کے کسی اور کس بہتی کے عالم میں بودا کی مرقر بیا ہور و دورات کی کسی اورکس بہتی کے عالم میں بودا کی مرقر بیات کی دورات کی دورات کی کسی اورکس بہتی کے عالم میں بودا کی مرقب کے دورات کی دور

ان بےکسوں کے لیے وش خری ہے۔

بے شک اہلِ سنّت اور بے عبیب صوفیوں کی جاعت جو مخلوق کی حینندہ ہردل عزیز جاعت ہے اور سلف ما مجبن کی یا دگار ہے۔ یہ طالب بن حق کوحق سے طالبے اور مالکینِ سلوک کی تکبیل کرانے کے لیے ان کی تربیت تعلیم اور شون تفہیم کی خاطر قرآن وحد میٹ کے ظاہری الفاظ ومعانی اور باطنی حقائق ومعار نے استنباط واستخراج میں لگی موی ہے۔

غ ض ان حفرات صوفیا منے خواد وہ سلوک و معاطات مورکردیں۔ یا حقائق و مکا شفات ان کی تعنیری مطلاحات مقررکردیں۔

بدعت واجبمت وكبر

جان نوکہ نقہ مقدم ہے تصوف پر راعتقا گرامی اورعگامی کیوں کہ شری احکام مین فقیہ رعالم) کو صوفی سے رجوع کرنے دلکن صوفی کو فقیہ رعالم) کی جانب مراجعت کی حزورت پڑتی ہے

کیوں کہ شرعی احکام میں تقیہ (عالم) کو صوبی سے دہوع کرتے اور بوجینے کی وہنداں ماہم کو صوبی سے دہوع کرتے اور بوجینے کی وہنداں حاجت نہیں رہنی ہے دلیکن صوفی کو فقیہ رعالم) کی جانب مراجعت کی حزورت بڑتی ہے اور جو بیان کی تحقیق اور ان کو معلوم کرکے ان بیمل کیا جا سکے راور حقائق ومعارف میں شریعت کی مخالفت نہ ہوسکے ۔)

راس السلیم میرے دادا اور شیخ رحض سیدعبدالقاور مبلانی رضی الله عند ارشاد فراتی بی افغیر الله عند ارشاد فراتی بی اور ملوت اختیاد کرلو - اور اسطرح تفقی دخت می ارشاد فرایا بی اور ملوت اختیاد کرلو - اور اسطرح آب نے یہ بھی ارشاد فرایا بی ارکا حقیقت فی تحقیقت بی براس حقیقت کو جسے شریعیت نے نہ مانا بود اور وہ محالف شریعیت ہو توجان لوکر) وہ زند قد شہد رب وین بی گرای ہے، مطلب یہ کم جس را مکو شریعیت قبول و منظور نرکرے وہ دا ہ کم راہ ہے۔ بس اس سے معلوم مواکد فقد تقون

سے بے نیاز اور ستعنی ہے اور تصوف فقہ کامحت جے ۔

(معزت) امام مالک بن انس رضی الرعنه کا ارت وجه "مَنْ تَصَوَّفَ ولسم بينفقه فقد تَذُندُ فَّ ومن

جطرا ورنناخ

تفظی ولد مین متوف فقد نصلی ومن جمع بیده ما فقد تعظی وسینی بن کی اور صوفیت افتر تعظی و برسینی بن کیا اور صوفیت افتیت ماصل نمین کی توسی کی و می که وه روزی اور بین به اور بن فقهامل کی عالم بنا اور نظوف کو نهی جانا توسیم کو کوه به معنی دعوی کرتا ہے ۔ اور جو شخص ان دونوں باتوں کو جمع کوبیا بعنی فقید کمی بنا اور صوفی می توسیم کو کروه معنی میں محقق ہے ۔ واور وہ سے

برکفے جام شریعت برکفے سندان عشق بربوستا کے ندوا ندجام و سنعان باختن کی طبیکہ ترجوب اندجام و سنعان باختن کی طبیکہ ترجوبی کے احرام سے ما واقف ہوگا توایان اوراسلام سے با ترجوبی اور میں میں میں اور میں میں بالد ہوگا تواسلے اندر کمالی ایمان کا فقدان ہوگا کیوں کہ احکام نتر بعیت ہے دیمنزلڈ ) اصل ہیں اور نظوف اس کی فرع اور شاخ کی حیثیت رکھتا ہے۔

ر حضرت شیخ مجدد (الف ان) قدس سرة این مکنوب نمبره مهددوم مین ارشاد فراتے بین که شری احکام

بجل اورجماط

کے علاوہ دوسرے علوم و معارف بھی ہیں جن کا تعن اہل اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اگرچ کروہ علوم و معارف انہی ترعی احکام کے تمرات اور نتائج ہو نے ہیں۔ ( دبجو ) درخت کی برورش کا مفصد ہی اس سے تمرات اور معبل حاصل کرنا ہو تاہے۔ جب درخت تنا ور ہو گیا تواب اس سے برتوقع ہوتی ہے کر کھیل دے گا۔ اورجب جما فری حرابی سوکھ جائیں یا اس میں کوئی خل واقع ہو جائے تو اب اس سے تمرات کی توق دکھنا بیکارہے بنال چر یہ بوری نادانی کی بات ہوگ کر درخت کی جڑوں کو تو اکھیڑ دیں اور کھر اس سے تمرات کی اس لگائے بیٹے مرمی ۔ جب درخت کی اجھی دبچہ کھال کی جاتی ہے تو اس سے تمرات بھی خوب حاصل ہوتے ہیں دجس قدار دبی ہوگی اس فراس درخت کی اس درخت کی درخت کی اس درخت کی درخت کی درخت کی اس درخت کی اس درخت کی درخت کی درخت کی درخت کی اس درخت کی در

اورجوشریت سے الگر اور اس کے اید اور کا میں کا میں

وہی) معرفت والاسے (اور علوم حقائق ومعارف کا جاننے والا ہے۔) اس بیں جتنی نہ بادہ (شریت کی) با بندی ہوگی اتنی ہی نہ یا دہ معرفت کی ۔ اور جوشنی اس کے اندر خیانت کرے گا وہ معرفت سے بی بندی ہوگی۔ اور جوشنی سے بی نام کو بھی نہیں رہے گی ، اس کا حکم خاص ۔ سے بی نصیب بردگا۔ واوراس کا حکم خاص ۔

بھریر دونوں خواہ عوام مہوں باخواص فقہ ریعف رہوت کے تابع ہیں اور تمام ائم در لفیت اور رہران ملت

تمام ائمة طرقيت مفلاتھ

رجتے ہیں آئے ہیں وہ سب کے سب فقہائے اسٹ میں کسی نرکسی کے تابع رہے ہیں جیاں چرسیدا لطائفہ دولتی جگنید بغداؤی وحمد سبدنا) شیخ عبدالقا درجیانی حکمت بغدافتی وحفرت سبدنا) شیخ عبدالقا درجیانی حکنید بغداؤی وحفرت سبدنا) شیخ عبدالقا درجیانی حنبلی مسلک ہوتھے۔ اوروحفرت سبدنا) شیخ عبدالقا درجیانی حمد حنبلی مسلک ہوتھے۔ اوروحفرت سنبائی مسلک ہو اور وحفرت جارت محاسبی شافعی مسلک ہوجائے۔ محاسبی شافعی مسلک ہوجائے۔

فقری بنیادعلم برہے۔ اس کے قوانین واصول لوگوں کے اختلاف کی وجہ سے بدل نہیں سکتے اور تصوف نو حضرات

فقتر كى بنياد

مقربین کے ساتھ مخصوص ہے۔ رلینی بید لم تصوف تو حف بزرگان مقربین بارگاہ کا طرف امنی اور خاصیے با کو کروہ معاملہ بندہ اور خدا کے درمیان ہی کیوں نہ ہو ۔ پھر یہ تصوف بھی داصل ہیں : دوق مال داور در انی کیفیت یہ مخصوص ہے۔ اوراس جزائے کے احکا مات بھی جس میں حالی، وجدانی اور ذوقی کیفیتوں کے بدلنے سے بیابوتے ہیں یہ مختلف ہوتے ہیں۔

یہ وہ مقام ہے جہاں صوفی برایک فقیر عالم) کا حکم اورانکارقابی قبول ہوگا اورعالم دفقیہ ) برایک صوفی کا انکارکرنا صحیح نربوگا۔ (اورنا قابل قبول ہوگاے) اگر حید تصوف فقر سے بھی مرتبہ کے اعتبار سے بندو بالا اورار فع و اعلیٰ ہے۔ اسی طرح کتا ب" مرج البحرین " بیں مٰدکور ہے۔

اورصاحب القاظ العنافلين " دحض مولانا با قرا كاه مدراى ) في المعان العلماء عز الدين بن عبدال الم سے

دليل صوفى

نقل فرما یا ہے کہ ان رصوفیائے کوائم ) کی شرافت وہزرگی پرسب سے پہلی دلیل بہی ہے کہ ان کے باکھوں کوامات کا ظہور مہدی مائے دلیات کا ظہور مہدی موتا یہ انہی ۔ حب کرکسی ایک فقید سے بھی اس کا فہور نہیں موتا یہ انہی ۔

ا ولياء الشرسے كرا متوں كا ظا بر بردنا قران و مدربث اوراجاع المي سنت وجاعت تابت

شون کرامات فران وحدیث اوراجاع المرین

ہے۔ خِاں جِہ اللّٰہ تعالیٰ فراتے ہیں: کلّما دخل علیہ ها زکرتیّا المحواب وَجَدَ عندها رزِقاً: حب کمعی معفرت ذکریاً رجواس وفت بی بی مریم کے سربیبت تھے ان کے پاس اس عمده مکان میں (حبوبی ان کورکھاتھا) تشریف لاتے توان کے پاس کچے کھانے مینے کی چیزیں یائے۔

اس سلسلہ میں حضرت مفسر نے کہتے ہیں کرحفرت دکھ یا اسلام بی بی مربم کے پاس کرمیوں میں بیدا ہونے والے ہے بوس کرمیوں میں بیدا ہونے والے ہونوں کو دخلاف بیدا ہونے والے ہونوں کو دخلاف بات تھے اور سردیوں میں آلے تھے۔ عادت ، موسم کرما بیں یاتے تھے۔

اور و آن نے ایک دوسری گواہی یر بیش کی ہے کہ اُنا 'انساف سے قبل ان پُر وَ اَلَيْكَ طَرُفُكَ عَلَى اُنَا اللّهِ على اُنَا اللّهِ عَلَى اَنْ اللّهِ عَلَى اَلْكُ عَلَى اُلّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

صاحب " نفغات" فرماتے ہیں کہ دکشف وکرامات) اورخرق عادات کی میں بے انہما ہیں۔ جیسے معدوم کوموج دکرنا ذیستی

اتسام خرق عادات

مارناجس سے دیوار پر بڑنگاف بڑجائے با برحضرات اگر کسٹی خص کی طرف اپنی انگلی سے کوئی اشا رہ کردی تو وہ فوراً گر بڑے یا کسی کی گردن کی طرف اشارہ کیا نواس کا سرجسم سے الگ ہو کرا ڈینے لگے۔

غرض الله نغالي ليف اولهاء اور محبوبين مي سے جب كسى كو اينى قدرت كا مله كا مظهر نبا ديتے يہب تو وه اس ما دى دنيا

مظهردات می معالے برمن سرم کا تعرف عاملتے ہیں کر دکھا

بر مبوس م کا تصرف جا مجتے ہیں کر دکھلاتے ہیں . اور یہ سارے تصرفات اور تا نیرات بھی در حقیقت می تعالیا کی خاص ا تعالیٰ شائی کی ذات سے بونی ہیں ۔ اور ذات دلبظاہر ) در میاں نہیں ہوتی اس بیان کا ظہوران نرروں کے ذریعہ موتا ہے ؟ انتہی ۔

رحض تصری قدس سرف شرح مضوص کے مقدم کی نویں فصل میں ارتساد فراتے ہیں کہ:

اصل كي تابع

" بزرگان دین کے دان تصرفان ) اور مطلق دبوبیت پرخیال نہ کرب ۔ کیوں کہ یہ برخی والےکوداس کی استعداد اور قابلیت کے مطابق اس کاحیٰ مل ہی جا تاہے ۔ حب سے وہ حاجت مندوں کی حاجت روائی کردیتا ہے ۔ اوراس سے ساداعالم فیض اٹھا تاہے ۔ داور ابسا تصرف ) بوری قدرت اور لودی صفات اُدو میت کے بغیر نا ممکن ہے ؟

"بیس اس رذان کے لیے بہت سے نام ہیں۔ حن کے ذریعہ بورے عالم میں اس کی استعداد اور الور آبان کی استعداد اور الوہت کے مطابی تقرفات ہوتے ہیں۔ اور حب بدانسانی حقیقت اور الوہت اور عبودیت کی در وجہتوں بر مشتمل ہوجا تی ہے تواب اس میں اصلیت نہیں رہے گی بلکہ تبعیت رہے گی۔ در کویا وہ اصل کی تابع رہے گئی۔ اس کا (دوسرا) نام خلافت ہے ۔"کی۔ اس کا (دوسرا) نام خلافت ہے ۔"کی۔ اس کا (دوسرا) نام خلافت ہے ۔"

خلافت

ا در فا دافسگی وغیره تمام صفات بین نظرفات کرنے کی سلاحیت بیدا ہوجانی ہے۔ اور نیزید تیطرف نوس نفسس متنقب میں بلکوس کی مشرمیت بین مبی ہوا کرے گا۔ کیوں کر پشرمیت مبی دموجودات عالم میں سے) ایک وجود سے یہ

داب دم برانته کال کم و سرورعالم نبی اکرم صلی الشرعلیه وسلم سع کمی رونا ، عملین بونا اور منگ دل مونا تا بت سے رجیبے آب

جواب إننكال

صلی المترعلیہ وسلم کے صاحب زادے حضرت اراحیم کے انتقال براجی کی انکھوں سے اکسوں جا کی ہے اور زبانِ مبارک سے برالفاظ نیکو ہے" اِنّا بفوا قبلت باابوا ہیم اُمکٹ دونوں ، کے ابراهیم تیری جدائی سے ہم دلگیروغ گیں ہیں ۔) توبراس کی منافی نہیں ہے ۔کیوں کہ برآپ کا بعض طبعی اورصفاتی نقاضوں کے نتیج بر منحصر ہے ۔ورنہ آب ملی الترعلیہ ولم کے مرتب واشان کے ذرہ ذرہ مسلم من الترعلیہ ولم کے مرتب واشان کے ذرہ ذرہ مسلم کے اور مسلم کے اسلام کے درہ واقف کار میں گولا اللہ علیہ والم کے بشری تقاضوں کے سے آب واقف کار میں گولہ آب صلی الترعلیہ ولم کے بشری تقاضوں کے سے آب واقف کار میں کہ بشری تقاضوں کے سے آب واقع درہ کے باتھی۔ انتہ کی سے ایک میں اسلام کے بشری تقاضوں کے سے تیں ہے۔ انتہ کی۔

خلاصریہ کر کرامات اولیا ، فناد اور قباد پر مرتب بھو تے بہی۔ متنوی شریف : رُ سے

دوفی جب دسترخواں پر بہو گی تو ہوں ہی بھری دسے گی اور عب رخود کو فناکر کئی بید بیسی داخل ہوگی تودوح
کوخوش کر دے گی دسترخوان میں وہ سکت کہاں ؛ جوا شے بہنے کہ سکے ۔ اس کوہضم تو دوح اور حان کرتی ہے خوش دائھ
کے ساتھ اے حقیقت کے طالب ! دوئی کے ان فقوں سے برن میں قوت پیدا ہوتی ہے ۔ کیواس قوت کے فدیعہ
معشق کی بہی ن بہوتی ہے ۔ آ دمی کے گوشت کے ظکوے دانگیں نابنی طاقت کے ذور سے بہاؤ کو چریتی براہ داسی
سے دریا اور چشے بہا دیتی ہیں ۔ بہاؤ کھود نے والے دو الم دکھنت و محبت کو دکھو کی اس کے ذور از دین یہاؤ کو ۔
ریزہ دین اور معشق اصلی الشرعلیہ وسلم ) کی طاقت بیرہ کر دعف ایک اشادہ سے جاندہا رہ یا رہ ہوگیا۔
مرحمومی میں موفیا دی جاعت کی نگاہ دوا کی تا نیر دکھتی ہے
غرض اس دصوفیا دکی جاعت کی نگاہ دوا کی تا نیر دکھتی ہے
اور ان کی با تیں دملفوظات ، شفار کا کام دیتے ہیں ۔ ان کار لانا



قادری روح الدروم واوصل البنافتوس ایک رونری بود الکی دونراین دوسری مجلس آب و این فادموں سے اس طرح خطاب فرایا کر الدک دوستوں کو کبھی موت نہیں آتی رجناں چر بعض لوگہ جنفیں راہ فیات کے کا موں میں کوئی جبن نہیں ہے بلکر اس شدید زخم کے بہائے عالم بقت کی جانب سیرکرتے پھرتے ہیں ۔ اورعالم فدس کی جانب سیرکرتے پھرتے ہیں ۔ اورعالم فدس جان اس کے ذریعہ میں اینے آب کوئر بہن اللہ مکول یہ میں جانتا ہوں اوراس کو دورنا باک کوئی آدمی اس کے بعد مزرگوں کی جانب اینا کم کوئی آدمی اس کے بعد مزرگوں کی جانب اینا کم کوئی آدمی اس کے بعد مزرگوں کی جانب اینا کم کوئی آدمی اس کے بعد مزرگوں کی جانب اینا کم کوئی آدمی اس کے بعد مزرگوں کی جانب اینا کم کوئی آدمی اس کے بعد مزرگوں کی جانب اینا کم کوئی آدمی اس کے بعد مزرگوں کی جانب اینا کم کوئی آدمی اس کے بعد مزرگوں کی جانب اینا کم کوئی آدمی اس کے کا مواد کا دونیت اس امر سعید (جب کا تذکرہ کوئی آدمی کا تذکرہ کی جانب اینا کم کوئی آدمی کا تذکرہ کی کے ارادے اورنیت کے اورنیت کے خواد کا دونیت کی جانب کا دونیت کے ارادے اورنیت کی خواد کا دونیت کی خواد کا دونیت کی خواد کی کا دونیت کی خواد کا دونیت کے ارادے اورنیت کے خواد کا دونیت کی کا دونیت کا دونیت کے ارادے اورنیت کی کا دونیت کی کا دونیت کی کا دونیت کی کے دونیت کی کا دونیت کا دونیت کی کے دونیت کی کا دونیت کی کا دونیت کی کا دونیت کی کا دونیت کا دونیت کی کا دونیت کی کے دونیت کی کا دونیت کی کا دونیت کی کا دونیت کی کے دونیت کی کا دونیت کا دونیت کی کا دونیت کا دونیت کی کا دونیت کا دونیت کی کا دونیت کی کا دونیت کی کا دونیت کا دونیت کا دونیت کی کا دونیت کی کا دونیت کا دونیت کا دونیت کی کا دونیت کی کا دونیت کی دونیت کا دونیت کا دونیت کا دونیت کا دونیت کا دونیت کی کا دونیت کا دونیت کی کا دونیت کی کا دونیت کی کا دونیت کا دونیت کا دونیت کا دونیت کا دونیت

فارفرمن خوار فاست منظرات شاه کریم الله
دوزے در مجلس آخر فور مجضور خاد مان
جنین فرمود که اوبیائے می سبعانه تعالی دائرگر
موت بیست و نباشه جان چر بعضے وام داگه
اگرایشاں کا رے دام جیات سیروی نیست
بلکه در اندک بدت بر بہانه بہیں جراحت شخت
بلکه در اندک بدت بر بہانه بہیں جراحت شخت
بلکه الله خوا مید بیس بجرد رسیدن
آن حضرت بعالم قدس جان چه دانم نتوانم
آن مقام خود از و صاصل کنم و وجود نا یا کش
باره باره گردانم که نا بیج فردے دست بخون
بررگان دراد نه کند القیصم آن جا دم از قصد
بزرگان دراد نه کند القیصم آن جا دم از قصد
باره باره گردانم که نا بیج فردے دست بخون
باره باره گردانم که نا بیج فردے دست بخون
باره باره گردانم که نا بیج فردے دست بخون

ومشرطاً ببان نمود تبسم کنا رحسین فرمود آ بم طبیسان

الے ہم السان خالص داے معتقدان ما دق بریقین بدانید واکاہ باشید نرخمها برتن نازک با رسیدہ عجب بیست کر حکیم محلکم و فضائے مبرم بردات آن را بہا نہ ساخت ارجعی الی دباف راضیہ و موضیہ در محتون دلے و فولیے معتقداین امیر خیان ست کم بمجرد اصولی با معیراین امیر خیان ست کم بمجرد اصولی با بعالم بقا ایس جراح یے جارہ بارا از انقام بمنزل عدم رسانم میس علی رغم آیندو بمند برای عدم رسانم میس علی رغم آیندو بمند برای برائی نیستم بالی او برائی نیستم بعد برائی برائی

تضارا دراندک مرت آن جذال دخم الماکلے فراہم آمن گرفت دعضو ہا۔ کر یہ ورگہا ہے کہ سستہ بہم پیوستی آغاز کر مائم بلی التیام نیریردگ وازم هم العاب میبارک و دیافت بیس دوزے خود یافت بیس دوزے خوال

آبِآگاہ موکے اور لوگوں لئے کما حقہ تما م وتفضیلات حض تکی خدمت میں بیش کیے تو حض ت تمسکراتے ہوئے ذرایا ۔

اے محلص ساتھیو و محتقدان صادق
یہ بیتین ما نوادر آگاہ ہوجا کی۔ ہارے نازکے ہم
یر جوز خم لگے ہیں اس میں تعجب ہمیں کیوں کم
عکم محکم وقضائے مبرم کوہاری دات کے ساتھ
بہانہ بناکر ارجعی الی دبلے واضیعہ وحوضیہ
کے شراب بمشکل ہارے حلق میں آنادیں گے
ار اس امیر کی دلی خواہش کھی یہی ہے کہ ہم
عالم بقا کو پہنچ جائیں تواس ہے چا دسے جو
رخم کیا تھا کو استقام کے ذریعہ بمنزل عدم
بہنچا دے اور اس امیر کا دعوی کہ ہما را ہی رخم
بہنی عالم بقا کی طرف رجوع مقصود ہمیں
میں عالم بقا کی طرف رجوع مقصود ہمیں
اس کے بعد اپنے دہن مبارک یہ نعاب
نکال کر زخم پر لگادے اور لعاب مرسم کا کام
نکال کر زخم پر لگادے اور لعاب مرسم کا کام

نصارا چدد آن سی ده کاری دخم مدمل مونا شروع موا - بیشا مواعضو ادر و در مون آبیس میں حوانا شروع موگئے اور بہت جلد آخم سو کھ سید ۔ ۔ ۔ ، ، کے لعاب مبا رک کے مربم سے مود کور بوری سیت و عافیت چندون میں مل کئی ۔ اکیب الن لعاب بكار بردس-

اذصحت بجاآ ورده چامهاے پاک پوشیدہ شکرا آب جشن وضیا فتے کر پیانہ مہبتا ہزر و بضیعا ومختاجان نعمتے بسیار ایثار فرمود

بمحنان مردوزك برخاص ومعتقد بقدر ومع وعافت فويش أل حفرت را بيتاق خديروه إزابواع طعامها فواليمى كشيدند انفاتاً دربن اثناآن معتقد حنى وجلى ولى نام طالب خاص آل حفرت از صحبت ارسرور بغايت مبهوج ومسرور شده خوان عظیم مهتاری مار بموره - آن حدیث لااستدعاداد - قضارا رای کرنحالداید رفت از بایش او بخوایهٔ کرختراح سوریده أل حمفرت را درآن كرده بود ندوا قع بود چوں بنزدیک او نجارسید جراح واجب الفتستل خوولأ دبد دردروازه وتعال تشعسة ورشنة اميدر الم أى ازسم كسسسة على ورسب و إشنده ناكاه مم دراي اتنا خواب براو غلبه كمرو اورا از ددر ربود نائله در تمین حاں رپر ته شاء شایل فوی گرمان در بیش حیثه شاه از آ مره می گوید قا درا زرغم عانبینه منسوایز نیر **دیک** این بیت خوش بخوان از بر - من بوستان سعدی علیدالرحمہ: نا ندیعسیا کے کسے درگرو كه ندارد حيس سيد بيش رو

روزغىل صحن نواكر الكركيرے ذبيب تو يكے اور شكرالے تا جشن اورضيا نت كريميانہ مهيا ؤايا اورغريبوں اورمحاجوں كوبمبت تجھ فزا۔

اسى طرح برر در كوئى خا دم يا كوئى معتقد ایی وسعت کے قابی اینے اپنے تعزوں میں وسترخوان بجما الدار الفاق سے اس اتنا می آب کا معتقد خاس طالب وتی نامی جوکه ایس کی سحت سد بهایت بی مسرورا درشادهان تفالین گوایک عظيم دسترخوان سجيايا راور حضرت كورعوكبار جس استے سے معتقد د تی کے گھر جانا تھا اس کھ پہلے مگراس رخم کرنے والے کو مقد کر رکھاگیا س أ جب عضرت كاكررادهرسي بوا اووه واجب القتل جراح كوقيدخاك كيروروزيرب لو ٹی موئی میدوں کے ساتھ نیٹا ہوا!!! ا چاکساس اساریس اس پر مینوغان ا کی اورسب بعول کرسوگیا - دبسی هائیت س خواب بیں دیکھا کہ شاہ شاہا*ن ، با دی کرلان* اس كے سامنے مائز موكر فراتے ہىں : ك قادر! عاقبت كعم سے ندهاں زمر بنه اس سعر کو از بر کمیلے جو بوستان سعدی

كناه كاسبب يدوه شخص كرندار نربوكا

جوالييه سردار كوابيا بيشوار كعت بو • •

بل رحمت ادده بی ای ای ا زمرهٔ سادسد ه دارالعلوم لطیفسید منز جمکان-دیور



خصدا اور رسول کے بعد اولاد پر سب سے زیارہ می ماں باب ، ی باب کیوں کہ پر حسفت ہے۔
کہ ہارت وجور کا واحد سبب والدین ہی ہیں ۔ الحنین کی پر درش در نگرائی ہی ہم بلتے اور سی شعور کو پہنچنے
ہیں۔ اس میے قرآن مجید میں ماں باب کے حقوق کو خدا کے حق کے ساتھ بیان کیا ہے ۔ اسٹر نے دبئی شکر گزاری اسے ساتھ ہی ان کی شکر گزاری کی ماکید فرائی ہے ۔ قرآنِ کریم کا ارشاد ہے کہ

ان بشكولى ووالدبك : يمنى ميرانسكراداكر ارروالدين كيست كركرار دريو ..

سیدا عفرت ابوهری رضی الله عنه نے اک مرتب دوارمیوں کو دیکھ کہ ایک آدی سے دریا فت زمایا کہ دوسرے شخص تہمارے کون ہیں ؟ اس نے جو اس یا یہ ببرے دالدہیں۔ آپ نے نے ارشاد فرمایا ، دیکھو ! ہزان کا نام لینا ، نہ تھی ان سے آگے جینا اور نہ کبھی ان سے بہلے بیٹھنا۔ فہمار نے احسان اور سلوگ کی تشریح میں ماں کاخی باب پر مقدم زمایا ہے البنة اعزا ذاور ادر ، و تعظیم میں باب کاخی ماں پر مقدم ہے ۔ کیوں کم عورت ہونے کی دجہ سے ماں احسان کی بارہ مقدم ہے ۔ کیوں کم عورت ہونے کی دجہ سے ماں احسان کی بارہ مقدم ہو ہوتی ہے۔ قرآن باک میں ہے۔ کہوں کم عورت ہونے کی دجہ سے ماں احسان کی بارہ مقدم ہے۔ کیوں کم عورت ہونے کی دجہ سے ماں احسان کی بارہ مقدم ہے۔ کیوں کم عورت ہونے کی دجہ سے ماں احسان کی بارہ مقدم ہے۔ کیوں کم عورت ہونے کی دجہ سے ماں احسان کی بارہ مقدم ہے۔ کیوں کم عورت ہونے کی دجہ سے ماں احسان کی بارہ مقدم ہے۔ کیوں کم عورت ہونے کی دجہ سے ماں احسان کی دیا ہوتی ہے۔ ترآن باک میں ہے۔ کرا

د وصينا الأنسان بوالديه المسانا مدة أمه كرها ووضعته المه

كرها وحمله ومصالكة تلاثون شهوا

ر مے انسان کو اپنے ماں باب کے ساتھ نبک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے ہم ی مشخت کے ساتھ اس کو اپنے بیٹ میں لیے بھری اور کلیف ہی سے جنا دوردہ وودھ حجو النے میں کم از کم انسان مہینے موجاتے ہیں۔ کشنی تلبیف کی مزت ہے۔

فران كريم مي ايك حكم ارشاد ب ،

یعنی الله تعالیٰ کافول ہے کہ ماں باپ کے ساتھ تصلائی کرد اگر جید وہ بڑھا ہے کو پہنچ جائیں۔ ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھا ہے کو پہنچ جائیں ادر تجہ سے خدمت لینے کے محت اج ہرجائیں ان کو اف تک مت کم ادران کرمت جھڑک اوران کے ساتھ نزمی سے بات کمر۔

مدیث: - عن ابن عباس ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال مسامن ولدٍ با ربینظیروالدبیه نظردحده آکا کتب الله لهٔ بکل نظرهٔ حصیهٔ مبرودهٔ قالوا واین نظرکل یوم ما مشدهٔ معرهٔ یِ قال نعیم الله اکسیو \_

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی الله عند سے مروی ہے کہ حصفور صلی الله علیہ وسلم لے ذمایا ہر دہ بجہ جو کہ الدین کورجم کی نظر سے دیکھتا ہے توانلہ نعالے اس کی پر نظر کے بدلے ہیں ابک جج مقبول کا نواب مکھ دنیا ہے ۔ صحابہ کام لے مرس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بجہ این ماں کو ایڈواب مکے گا تو سرکا دوعا میں این ماں کو یہ تواب ملے گا تو سرکا دوعا میں این مان مواب این از شاد فرما با : صروراس کو اتنا نواب ملنا ہے۔

ابن ماجر، منسائی اور حاکم کی حدیث ہے کہ ایک آدمی حصنوراکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر موا اور کہا کہ یا رسول اللہ ایر اللہ کا ارادہ ہے۔ آب ید مشور لینے آیا ہوں۔ آب سے فرما یا : کیا تیری مال زندہ ہے ؟ جواب دیا کہ یا رسول اللہ ذندہ ہے نو ، رسا و فرما یا : جا ان کی خدمت کر۔ اس لیے کہ جنت مال کے قدموں تلے ہے۔

حضورصلی اللہ وسام ی حدمیث سے ہمیں بنتر حلاکہ جبنت ماں کے قدموں کے ہم کو چاہئے کہ ماں کی خدمت کریں اوران کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں۔

ماں کے بعدہی باب کا مقام ہے اس بنے کہ ماں اپنے بیج نولو ماہ اپنے بنی رکھ کرگھوئی ہے اور کلیف کوسمہتی ہے اور اپنے بیج کو اب سے زیادہ ببارکرتی ہے۔ لبکن اپنے بچے کی تکلیف و مشقت کو برداشت نہیں کرتی اور اپنے بچے کو اپنے جان سے زیادہ جا ہتی۔ لہذا ہمیں جا ہے کہ کسی حال میں مواپنی ماں مشرف ہی کیوں نہ ہو اس مرزیک بات برسم کوعمل برا ہونا پڑے گا۔

طبرانی کی مدیث مے کر حصورا کرم صلی الله علیددم الی مرتب منبر مرقشریف فرما بوے اورفرا یا تیں مرتبہ این ۔ آین آین توصعا بر کرام بریشان ہوئے اور بوجھے کہ یادسول اللہ آج كيون أملي في تين مرتبر أبين كما! اس كى وجركيا ب ؟ توحصودا كرم صلى الترعيدوسلم في وسر بابا ابھی ابھی جبر کیل امین علیہ السلام آئے تھے اور کیے تھے کہ یا رسول اسد اجو کوئی اپنے والدین میں کسی کو پایا اوران کے ساتھ حسن سلوک نہیں کبا اوران کی اطاعت نہ کی تووہ ہلاک موجا مے ، معنور صلی الندعليه وسلم في مين كها - كيردوسرى مرتبه جبرين امين في فرايا: يارسوا الندج كوئى رمضان المبارك كا مهدينه كويا يا اوراس كى قدر منهن كى بعنى دوزه منهي ركعا تو وه بعى الكربوما توصفوراكرم في آيين كها - ييسري مرتبه جيرسل إيدي نے فرمايا ، يا رسول الله وكوكى آجيكانم سنا ا ور درود نہیں بڑھا تو وہ بھی باک بوجائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ا مین کہا۔ ایک ذما نمیں حضرت موسی علیہ السلام نے دربار خداوندی میں عرض کیا کہ اے اسما! مجھے اس شخص سے میں جو جنگت میں مبرا دفیق مہوگا۔ خدا وندکر یم لنے فرا یا : شہر کے فلاں بازار میں جاؤ وہاں ایک قصاب اس حلیہ کا ہے جوجنت میں تمہارا رفیق موگا۔ بیس حضرت موسلی علیہ سلام اسی دوکان پرتشریف ہے گئے اورمغرب کے وقت مک دلال کھڑے رہے۔قصا نے گوشت کا الیہ ممکڑا زنبیل میں ڈال لیا۔ اور کھوجانے لگا۔ موسی علیہ السیام نے فرمایا : کیاتم کسی مسلمان کو اینے ساتھ رکھ سکتے ہو جہ ہاں رکھ سکتا ہوں۔ بس آئے اس کے ساتھ اس کے گھرگئے۔ اس نے گوشت بکا یا مجھرس ایب بوڑھی صعیفہ بیٹھی ہوئی تھی۔اس کو کھلا یا بلایا حتی کہ وہ سبرسو گری ۔ اور وہ آدمی اس بڑھیا کے کیڑے دھوے اور ختک کیا اور بہنایا۔ بڑھیا نے ہوسوں سے کچے دعا دی ۔ موسی علیہ السلام لے فرما با : بیں لے مسنا کہ وہ کہتی تھی کم لے المدامیر بية كوجنت بي حضرت موسى عليه السلام كادفين بنا \_موسى عليه السلام في فرمايا: يركيا معامله م اس نے کہا: یہ مبری والدہ ہیں ۔ بے چاری برت ضعیف بڑوگئی ہیں حل نہیں سکتنی ،الله بیٹھ نہیں سکتیں ۔ موسیٰ علبہ السلام سے فرمایا : مبارک ہو! میں چی موسلی ہوں اور جنت میں تو ہی میبرا رفیق ہوگا ۔

اب دیجمیں کر والدین کی نا فرما نی کرنے دا لوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ اوروہ کس طرح مصیبت میں مستلاموتے ہیں ۔'' تنبیہ الغا فلین'' بین ابواللبٹ مخرم کرتے ہیں، انس بن مالک رضی اللّعِمنة سے روایت ہے کراکیہ صحابی معرت علقہ اس رسول الدّصل الدّعلیہ وسلم کے زما نہ میں نہا بیت ہی خدا پر ست اور سخی تقر ایک مرتب وہ سخت بیار ہوئے ۔ ان کی بوی حضور اکرم صلی اللّه علیہ ولئم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ میرا شوہر سخت بیار ہے گویا کہ اس کا آخری وفت ہے میں چا بہتی ہوں کہ ان کے بید دُعا فرنا ہیں ۔ حضور اکرم صلی اللّه علیہ کس حال میں الله عند عارت عالی میں الله علیہ میں معرف مرد میں الله علیہ کے پاس بہنچ اور کہا کہ جاکے دیکھو علیہ کس حال میں ہے ۔ حسب فرنان بد عاروں صحابہ کرائم علیہ کے پاس بہنچ اور کہا کہ کو کو لاالمه الاالله عمل دسول الله ، علیہ فرنان بد عاروں صحابہ کرائم علیہ کے پاس بہنچ اور کہا کہ کو کو لاالمه الاالله عمل دسول الله ، علیہ فرنان میں معرف اس میں معرف الله علیہ کو بان میں معرف اور فرنایا ؛ پارسول اللّه ہم نے ہوئیا کہ حصوراکرم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر مو کے اور فرنایا ؛ پارسول اللّه ہم نے ہوئیا کہ کہا علیہ میں میں اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر میں نکلیا تو حضوراکرم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر میں اور وہ میں بہت ہی صفیف ہیں ۔ جا و علیہ فرنا کہ علیہ میں میں میں اس میں میں میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں میں اللہ میں میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں میں اللہ علیہ میں میں اللہ علیہ میں میں اللہ میں میں میں اللہ علیہ میں میں میں اللہ علیہ میں اللہ میں میں اللہ میں اللہ علیہ میں اللہ علیہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ علیہ میں اللہ میں میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ م

ین حضرت بلال علقہ کی اں کے باس پہنچ اورکہاکہ حضورتمہیں بلارہ ہیں۔ اگر جلنے کی قدر رکھتی ہوں تو میرے سائھ جلو درنہ محصور خوریہاں تہریف لائیں گئے۔

بڑھبانے یہ سن کرکہا: بن حضور پر قربان ہوجاؤں میں خود حصور صلی الشعلیہ وہم کی ضدمت میں حاضر ہوجاؤں گی ۔ ایک عصالیا اور هیکتی ہوگی سرکا ردوعالم صلی الشعلیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوگئیں۔ اور سلام کیا۔ سرکار دوعالم انے ذبایا: بتا و کرعلقہ کمرت کا آدمی سے ۔ جعو طے نہ کہنا ۔ کیوں کرمیرے یاس وحی آتی ہے۔ اور میں وحی سے معلوم کرلوں گا: بوڑھیا نے کہا: میرا بعیاعلقہ تو بہت نیک انسان ہے۔ نماز پڑھاہے ، روزہ دکھا ہے ، سخاوت کرتا ہے۔ اور ی نے فرایا: برتو سب کچھ ہے گرتمہارے ساتھ اس کا کیا معاطم ہے۔ یہ تمہاری اطاعت اور وہوں بند فرایا: برتو سب کچھ ہے گرتمہارے ساتھ اس کا کیا معاطم ہے۔ یہ تمہاری اطاعت اور فراں برداری کرتا ہے ؟ بوڑھیا نے کہا: یا رسول اللہ بین تواس سے بالکل ناخش ہوں۔ یہ میری اطاعت نہیں کرتا اور یہ آبی بیوی کے سامنے مجھ طعنے دیتا ہے اور مجھ سے بے جامعا طرکرتا ہے اور مجھ اس کے بیا معاطم کرتا ہے اور مجھ اس کے بوا معاطم کرتا ہے اور مجھ اس کے بیا معاطم کرتا ہے اور مجھ اس کے بیا معاطم کرتا ہے اس اسی وجہ سے میرے دل کودکھ ہوا ہے میں اسے کبھی معاف نہیں کرسکتی :۔

برسننے بی حضورصلی اللہ علیہ و لم نے حضرت بلال سے فرمایا : جا و بہت ساری لکڑیاں جمع کرکے اس میں اگ لگا دو تاکہ علقہ م کو اس آگ میں ڈال کر حلایا جائے۔

یرس کرعلقر کی ال نے کہا: یا رسول اللہ ابہرے بیٹے کو میرے سامنے مبلایا جائے گا ہو میرے بدن کا ایک ٹکو اہے۔ حضور نے فرایا: جہنم کی آگ تو اس سے کہیں زیادہ تیزہے اور تکلیف دہ سے۔ اگر تجھے الیسندموتو تیرے بیٹے کو معاف کردے اوراس سے خوش ہوجا۔ وگرنہ مجھ کوتسم ہے اسس ذات کی جس کے قبضے میں مبری جان ہے۔ نراس کی نماز قبول ہوگی اور نراس کی کوئی عبادت۔

یرس کرعلقہ اس کو معاف کرتی ہوں اوراس سے داخری اورکہا کہ یا رسول اللہ! آپ گوا ہ رہے کہ بین اس کو معاف کرتی ہوں اوراس سے داخری ہوں۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ ولم نے حضرت بلال سے کہا کہ جاو اورد مکھوکہ علقہ اس کے مطاقہ اس کے افاللہ .... بین کہ علقہ اس کہ علقہ اس کی ہوگئے افاللہ .... بین کہ علقہ اس کی ہوگئے افاللہ .... مصورت بین کہ علقہ اس کی ہوگئے افاللہ ... وصورت اس کی ہوگئے افاللہ .... وصورت اس کی ہوگئے افاللہ ....

اے لوگو دیکھو جوکوئی اہی بیوی کو ماں بر فوقیت دے اور بیوی کوماں سے زیادہ سمھے نؤ اس براللہ کی استدی کوئی سے داس کی کوئی عبا دن قبول نہیں مہوتی ۔ والدین کی خدمت اور تعظیم نہایت طروری ہے ۔ ماں باپ کی خدمت کرنے والا دولوں جہاں میں سرفراذ اور نیک نام ہوتا ہے۔

خدمت ما دربدد كن صبح و ستام ماكربا شنى دارعالم نيك نام دماعلبنا أكالبلاغ م

• نیک نصیحت کے ماننے کی طرف طبیعت کا ماکل نرمیونا اورابیی باتوں کی تروید سے دیجیدہ ہونا کرسے ۔ عجب و کبراور فخر نہایت مہلک بھاریاں ہیں۔

و بدخلقی نجاست یا طنی کی دلیل ہے۔

• طالبِ دنباسندرگایا نی بینے کی مثل سے ۔ جس قدر بیتا ہے زیادہ بیاس لگی جاتی ہے۔ (حفرت امام غسزالی م

دین کی اصل عقل کی اصل علم، علم کی اصل صبر۔
 جن شخص کو تنها ہی سے وحشت اور مغلوق سے موانست ہے وہ سلامتی ہے ۔ فضیل بن عیاض



فافلہ بہنچے گا اپنی سنرل مقصود بر شرط برسے کروہ جیوڑے نرراہ اعدال

برشخص کی عقل مختلف ہے اورعقل کے مطابق عمل کیاجائے تو دین میں تفرتی پیدا ہوتی ہے بہذا تعلیم لور بزرگانِ دین سے والب مگی کی خورت ہے۔

اسلام امک محمل ضابط عبات کا نام ہے۔ اسلام وہ نظیف دباکسنرہ) دین ہے جومہد سے کے کر کورنگ کی تعلیم دینا ہے۔ اسلام امن دسیا منی ، صلح واشی کا پیغا مبر ہے۔ اس کے اعمال ، کردار اورعقا کر اعتدال ، درمیانی جال کے علم مردار میں ۔ کوئی بھی سلیم الطبع انسان اس بات کا قائل نم موکل کر فرار اور عقا کر اسلام شدّت اور درشتی کوچا مہتا ہے۔ مطالع تاریخ کے بعد پتہ چلے گا کہ اسلام سختی کو بہیں اعتدال کو درمیانی لاہ کو ایسند کرتا ہے۔

چناں چرسرکار دوعالم صلے اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفرایا کرلاتشدد وفیت دواللہ علیکم تشدّد مت اختیا دکرو کراں دیمی تم پر تشدد کرنے لگے ۔

دنیا میں بہی ہوتا آیا ہے کہ بانو کوئی بھی قوم اس حد تک مبالغدا میری سے کام لیتی ہے کہ دہ حد سے تجاوز کرجانی ہے یا بھراس حد تک تحقیر سے کام لینی ہے کہ حد کو بھی برقرار نہیں رکھتی ۔

ابک مرتب درسول خداصلی الندعلیہ دسلم کی خدمت ہیں مدینہ متورہ کی ایک جاعت مناوہ کے لیے آئی ۔ ان بین ابن علقہ ، ابو حادث ، عبد المسیح تینوں موجود نصے ۔ عبد المسیح ان میں طیا مرتب تق ی تھا ۔ تورا ہ وانجیل پراس کی گھری نظر تھی ۔ ان مرتب ابوالحارث ذکی و ذہبین ، حافظ بہت تو ی تھا ۔ تورا ہ وانجیل پراس کی گھری نظر تھی ۔ ان لوگوں کا بنیادی عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عیسلی علیہ السلام خدا کے بیلے ہیں ۔ اور اسی مسئلہ پر وہ لوگوں کا بنیادی عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عیسلی علیہ السلام خدا کے بیلے ہیں ۔ اور اسی مسئلہ پر وہ

خاظرہ کزا<u>جا مینے تھے</u>۔

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے جوارشا دومایا وہ یہ تھاکہ الله تعالی حتی دی خودزندہ اس کریم صلی الله علیہ وسلم نے جوارشا دومایا وہ یہ تھاکہ الله تھا۔ جس پر فنا آئے جوابی نے دونرگ کوسٹ نبھال نہ بائے وہ کیسے اللہ بن سکتا ہے ؟ ... اور الله تعالیٰ کا قول ہے کا ناچا کلان المطعام: حضرت عیسی اورمزیم علیہ السلام کھانا کھاتے تھے معلوم ہوا کہ دونوں کھانے کے متابع تھے اورج کسی جیز کا متابع ہو وہ خدا نہیں ہوسکتا ہے۔ دیکھا اہنوں نان دلائل کو توجیب سادھ لیا۔ اور متشابہات وکلام بہ بحث کرنے لگے۔

پہلے تو بیٹا کہا اور بعد میں خوا کہا۔ مبالعہ اور زیا دنی کی حد مہو گئی۔ اور جب عیسی نے کہا ایسے عبدالله اور بعد میں خوا کہا۔ مبالعہ اور زیا دنی کی حد مہو گئی ۔ اور جب اللہ است ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ہے کہا اور نبی بناکر جعیجا گیا ہوں تو قت لکر نے کے در ہے ہوگئے اور یہ ودیوں نے بھی پہلے بہل یہی کچھ کہا کسی کا انکار ، کسی کا قتل ۔ معلوم مہوا کہ اسلام میں در شنی کام آنے والی نہیں ۔ اور منزل تقصور کو بہنجا نے والی زاہ " راہ اعدت دال سے ۔

دیکھیے کسی نے نبی کو نبی نہیں مانا اورکسی نے صحابی کو نبی بنائے کی سعی لاحاصل کی اورکسی نے دسول خدا صلی الشرعلیہ وسلم کی اتنی تعظیم کی اورغلو پیدا کیا کہ ابت رہنتے ہوتا ہے کردیا کسی نے محبت میں اتنی کمی کی کم تحقیب رونو ہیں ہے کہ جہاں جہاں اعال محبت میں اتنی کمی کی کم تحقیب رونو ہیں ہے گئے۔ نتیجہ اس بات پر منتبع ہوتا ہے کہ جہاں جہاں اعال وافعال میں انتظار ہو گئے اور وافعال میں انتظار ہو گئے اور راہ راہ راست سے دونوں مرسط کئے۔

اسی بے محین انسانیت حضرت محدمصطفا صلی الله علیہ ولم نے اعتدال کی تعلیم دی اور تشت دسے دوکا ۔ آب بے نے تعلیم کے ساتھ تربیت بھی فرما ئی ۔ صحابہ کرام رضی الله تعالی اجمعین کے قلوب منجھ ، ریا ضتیں کروائیں ، ران کونوا فل بیں مصروف اور دن کو حرکت محمل میں مشغول اور نو د حضورا کرم اس کی نگرانی فرماتے تھے۔ صحابہ کی رات کی ذندگی کیسے گزرنی نفی اور دن کی کیسی ؟

آهِ والوّن مِن گُفومت تھے۔ اندر سے کوئی بڑی ادار تونہیں آرسی ہے ؟ گر ملوزندگی صحیح

ہے کہ غلط —

صدیت میں ہے کہ آھے رات کو تکران کے طور پر اٹھے۔ توجا ب صدیق اکر کے گھر سے گزرہوا۔ وہ فرآن کریم اشا آہستہ بڑھ رہے تھے کہ بشکل سے ناکی دیتا تھا۔ آگے گئے حفرت عرابی خطاب کے مکان سے گزرہوا۔ وہ اتنی بلندا وازسے قرآن پڑھ رہے تھے کہ سا را می آپر کو بخرا ہمتا ہے مکان سے گزرہوا۔ وہ اتنی بلندا وازسے قرآن پڑھ دہے تھے کہ نرم قلب او بخراب نے بوجھا اے ابو بکر تم آپ ایس کی سے کیوں قرآن پڑھ دہے تھے کہ نرم قلب کے مالک نے نرمی کا جواب دیا : یا رسول اللہ او ادعواصم ولا خالیہ۔ یس اُسے بکا درہا تھا جو بروقت حاخرونا طریح اللہ کو سنا را ہمتا ہو بروقت حاخرونا طریح اللہ میں نہیں ، ہمرہ بھی نہیں ۔ بی تو برود وکا دعا کم کو سنا را ہمتا ہو بروقت حاخرونا طریح اللہ کو درای کھٹک کو بھی اُس سے ۔ اُدعود تبیکہ تصور عالی خفید میں آہستہ نو پڑھ دیا تھا۔ اللہ تو دل کی کھٹک کو بھی اُس سے ۔ حضرت عرف جو اب دیا : ا طرکوا نشہ پیاات وا دقظ الوستان شیطان کو بھا را ہمتا ، سوتوں کو مجا دیا تھا ۔ اور قبط الوستان شیطان کو بھا ۔ را ہمتا ، سوتوں کو مجا دیا تھا ۔

آب نے بہاں بھی نعلیم و تربیت کا خیال کھا۔ اورارشاد فرایا: کہ اے ابو بکڑا ہم فراین کو از کو درا دھیمی کر لو فراین کا وار کو بلند کرلو اور صفرت عمر سے فرما یا کہ لے عمر ابنی آواز کو ذرا دھیمی کر لو تاکہ ہوجائے عمل بس افراط و تفریط نہ ہو۔ کی تربیادتی سے محفوظ رہو۔ سے ماکرا عمدال قائم ہوجائے عمل بس افراط و تفریط نہ ہو۔ کی تربیادتی سے موال لیے جاؤ سی اور نہ اتنے نرم کے موال لیے جاؤ

یرتعلیم اسلام ہے۔ اصول ہی ہی ہے کہ اخلاق میں اعتدال عقائد میں درمیا تی ،
حال ہرجیب زمیں اعتدال کو برقرار رکھو۔ اولادیر اسی براتی ختی کی کا ولاد باغی ہوگئ اور
وطیل دی تواتی کہ تربیت میں بگاڑ آگیا۔ نفس کے حکم بیا تناکھا یا کہ نظام جسم میں وں اگیا۔
اور خدا یا داکیا تورمیا نبیت اختیار کہ لی ۔!

ایک صحابی کے بارے میں آج کو خبر ملی کہ وہ ہے در ہے روز ہ دکھے جا رہے ہیں۔ آج نے انھیں دربار دسالت بہی بلوا بھیجا اوراد شاد فرمایا: دلجاد کھے علیا ہے حق ولنفسک علیا ہے حق کے سلسل دوزہ نر دکھا کرورا سلام میں رہبا بیت کی اجانت نہیں کہ ہوں گوشہ سیجڑے دہو ۔ کچھ حقوق الند کے اور کچھ حقوق بندوں کے ، تمہارے بڑوسیوں کے کچھ حقوق توبیوی بچوں کے کچھ حقوق ، تمہا دی اپنی جان کے کچھ حق ہیں اداکرو۔ يهى راو برابت عالى ب اوريبي جاده اعتدال بد\_!

حضرت ام سلمرض الترعفه اسبوری عبادت کیا کرتی تھیں۔ ایک رشی چیت سے المکادی تھیں ایک رشی چیت سے المکادی تھیں ابنی اکرم صلی الترعلی وسلم تشریف لا سے اور بوجها: پر رشی کیس ہے ؟ عض کیا گیا ام سلم عبادت کرتی ہیں جب سیند آنے گئی ہے تورشی کا مہادا کبڑتی ہیں تا کہ بیند ہیں جو نکے نہ کھائیں۔ اورعبا دت میں مصور بو ؛ لاتفویط رہیں ۔ ایک نے ارتشاد فرایا : اس کی کیا طرور ت ہے ؟ جب بیند آئے پڑئے سور ہو ؛ لاتفویط فی المنوم : بیند میں کمی نہ کرو ۔ جتی طبعی عادت ہے بورا کرو ۔ اعتدال کو قائم دکھ ۔ اتنا دو و کو کرنے جو کہ دن جا کہ فی المنوم : بیند میں کمی نہ کرو ۔ جتی طبعی عادت ہے بورا کرو ۔ اینا کہ در مبانی جال جلو کھو دن کر مقاب کے در مبانی جال جلو کھو دن میں عبا وت کردیا کرو کھو رات میں التد اللہ کر دیا ؟ جب بین عل وہ ہے جس بر مواومت ہو اگر ہے کہ تھو ڈ ایس عبا وت کردیا کی جال جو گورات میں التد اللہ کر دیا تا کہ تب جس بر مواومت ہو اگر ہے کہ تھو ڈ ایس جب جس بر مواومت ہو اگر ہے کہ تھو ڈ ایس جب جس بر مواومت ہو اگر ہے کہ تھو ڈ ایس جب جس بر مواومت ہو اگر ہے کہ تھو ڈ ایس جب جس بر مواومت ہو اگر ہے کہ تھو ڈ ایس جب جس بر مواومت ہو اگر ہے کہ تھو ڈ ایس جب جس بر مواومت ہو اگر ہے کہ تھو ڈ ایس جب جس بر مواومت ہو اگر ہے کہ تھو ڈ ایس جب جس بر مواومت ہو اگر ہے کہ تھو ڈ ایس جب جس بر مواومت ہو اگر ہیں کہ تو دونوں ہو تیس بر مواومت ہو اگر ہو گو گو گا کہ اور اثنا سست کہ اصل جس بی وادا نہ ہو دونوں ہو تیں افراط ہیں یا تفریط - دونوں سے اجتناب کا در میا ہے ۔

عضرت منصور وليه الرحمه لئے "انا الحق" كہا تو صرف ان كلمات كو ديكھ كو اُن كے حق ہونے ميں كئے اُن كے حق ہونے ميں كئے اُن كے منا سب"انا المحقى كا معنى بيان كيا جائے گا۔ برخلاف فرعون كے كم فرعون لئے بھى انا لحق كہا تواس كى طاہرى معنى ہى مراد ليا گيا . كيوں ؟ اس لئے كا درخلاف وص كى اليسى تقى كم خدا كى دعوے كرتا تھا ۔



قد سَدِيمَ بَنَّبُهُ هَا الْأَتُقَى الَّذِى يُوُ قِيُ مَالُهُ بِسَتَ زَكَتُ تزكيه باطن كى خاطر سارا مال جودتيا ہے وہ ستجے ذيادہ دوز خ سے بچا يا جائے گا۔ امام ابن جوزی کے مذکورہ آیت کم بمہر کی تفییر میں فرما تے ہیں کہ اتقی سے مراد حضرت صدیقِ اکبرضی اللہ نغالی عنہ ہیں۔

حفرت صدیق اکبر فوده بین جن کی فضیلت میں قرآنی آیات وا حاویت ہیں ۔ آئیٹ کونٹی اکرم شفیع ا المذنبین ، رحمت للعالمین ، محسن انسانیت ، معلّم کاکنات حضرت محدمصطفے صلے اللّه علیہ وسلم کا خُسر بیئنے کا شرف عظیم حاصل موا ۔ اور بار غارکھی ۔

آن کی کا اسیم گرامی عبدالندی ابی قعافه ، ال کا نام ام الخیرسلی بنت ِصخریے ۔ نسکے کھا ظ سے جنا ب صدبتی اکبر اوررسول کریم علیہ الصاوۃ والسلام طرّہ بن کعب کی اولادیمیں ۔ آن کی کھنیت ابو بکر ، لعنب عثیق اور صدیق ہیں ۔

سبدنا صدین اکبر کوندی ده تران کی گنیت سے پہچانا اور کیا داجا تلہے۔ اس لیے بہاں بکر کے چند لغوی معنے بیان کرنا هودی معلوم میزنا ہے۔

بكر = اوليت والى أ ابتداء كرك والى - أكر برصف والى مهن قدمى كرك والى ماور صبع كى دفت كسى كے باس جالے كوكہتے ہيں م

ہرنیکی میں آگے بڑھنا اور ہر تعبلائی میں بیش قدمی کرنا آئیے کے اوصاف حمیدہ میں ال

تعاكس ليه بهي أي كوالوبكر كما جاتاب\_

مشكوة شريف باب منافنب الى بكر: فصل ثالث بن ام المؤمنين مضرت عاكثر سے روایت منفول ہے كر حفرت ابو بكر ، رسول پاك كے باس عاضر موئ آئ في فرما با الا منت عتيق الله من النار) آئ آگ سے من جانب الله آزاد شده بین ۔ فيو مَدِيدِ سُمّى عَينه عَا ۔ اس دن سے آئ في كا نام عتيق لكھا گيا يعنى مشهور موكيا ۔

صواعق محرقہ میں سلم، ترمزی، نسائی، ابن اجر، حاکم اور بیہ قی کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ رسول کریم سے فرمایا: ہ

اَنْ خَلْمُ اُمْتَنِیْ اَبُوبَکر: مبری اُمَّت کا سب سے رحم دل آدمی او کرائے۔ قرآنِ کریم میں کئی آبیت بی مہیں جن کا شانِ نزول ہی حضرت جناب صدیق اکر ہیں ۔ وسری آبیت ہے:

تمانی اشنین انده مافی الغار از دینول لصاحب لا تعزی: اس آین کریم کی تشریح بین مفسرین کرام دقمطوا زبین : کر آبت شریع مضرت ابو بکرشی شان بین از ل بهری د انشد تعالی نے لا تعزی فرمایا معلوم موتا ہے کہ حضرت ابو بکرصدیق مہت ہی رقیق القلب بین دورنہ تویوں مونا چاہیے : لاتخف زنم فون نہ کھاؤی

آغاذ اسلام تھا۔ جناب صدین اکبر اپنے گھر کے صحن میں نشریف کھتے تھے قرآن کریم رہے اس سوڈ سے تلاوت فرماتے تھے کہ راہ گذرا بنا راستہ مجول بیٹھتا اور قرآن کو بغور سنتا ۔ جن کا دل اسلام قبول نہیں کرتا وہ نبئ کریم کی خدمت ہیں بہنچ کرشکا یہت کرتا : اے اللہ کے رسول آجے سیجے سہی ، قرآن سیجا سہی ، ہم اینے آباد واجداد کے دبن ہد اٹل ہیں۔ آ ہے ابو مکر اللہ کوقرائن

لِيْر صفے سے روک لیجے ۔ وہ قرآن کو اس در دسے بیر صفے ہیں کہ ہمارے قلوب بے قابوہوجاتے ہیں۔ کمیں ایسانہ ہوکہ ہمارے بال بجنے اس فقنہ میں مبتلا ہوجائیں۔

منتدرک ماکم میں ہے ، حضرت نریش سے مروی ہے : صدیق اکٹر کی یہ عادت شریفی تھی جس سے مسلمان کو کفار کے ہے احض قیدی دیکھتے تو الحفیں اس وفنت تک بھین نہیں آتا جب تک کم اس کو خرید کرا زادنہ فرما دیتے ۔

توگوں نے پوتھیا آئے ایساکیوں کر تے ہیں کہ خرید کرغلام سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرنے آئے نے جواب بیں فرمایا: میرامقصود رضا کے الہٰی ہے نہ کہ غلاموں کی غلامی سے منتفع ہونا چناں جرآئے نے بلال حبشی کو خریدا اوراً ذاد کردیا۔

نوورسول التُرصلي التُدعليد وسلم فراتے ہيں ، ميں نے جس جس كے سامنے اسلام كو بيش كيا ، براكب ميں تردو كو بإيا سوائے ابو بكرو كے ... (ابنِ اسحاق)

سرکار دوعالم فضائل صدیق اکسی مہر تقدیق تبت فرا دی ۔ جب آب بیک دکھی تھے ،صدمات کے بہاڑ کو گئے ہورے اہلے میں تھے ،صدمات کے بہاڑ کو گئے رہے تھے ۔ معا لفت کے طوفان ہویا تھے ہورے اہلے انکاری تھے ، ایسے بیں جس شخف نے بہا دری اور بے باکی سے نبی اکرم کا ساتھ دبا۔ وہ مقر صدیق اکٹرتھے ۔ اور آب انھیں ڈندگی ہو محکما بہیں سکتے اس طرح آب نے ہی دف اکی ۔

بنی کریم کی وفات کے موقع برا امت کے لیے سرکار دوعالم نے اپنی نیا بت کے طور پرای بی میں کے طور پرای بی میں کے طور پرای بی کے میں کو منتخب فرمایا ، جب آہا اس دنیا سے پردہ فرما کئے تو اُریٹی ملتب اسلامیہ کے پہلے امیر و خلیفہ مقرر مع بے ۔ اُس دور میں اسلامی امارت وسیاست کے دامیر بنے ،

یہ ایک عمیب اختلافی دورتھا۔ ابک طرف یہود اورمنافی یہ کہ کر ہو ہے بھالے مسلان الله کوبہ کا رہے تھے دبغوذ باللہ محکونبی نہ تھے۔ اگر نبی ہو سے تو انھیں موت نہ آتی ۔ دوسری طرف بعض نبوت کے جو دغود باللہ محکونبی نہ تھے۔ اگر نبی ہوسے تو انھیں موت نہ آتی ۔ دوسری طرف بعض نبوت کے جو شے دعوے زاروں نے اپنی اپنی نبوت کا اعلان کر دیا تھا اورا یک فلنہ محلیم مجار کھا تھا۔ ایک اللہ مالت بہتھی کہ دہ مسلمان جو ابھی ابھی سلمان بلوئے ۔ جن کا عقیدہ ابھی مضبوط زمونے یا باتھا۔ انھوں نے ذکواہ دینے سے یہ کہ کہ انکا کر دیا کہ مال ہم نے اپنی محمنت سے کمایا ہے اسے زمونے یہ باتھا۔ انھوں نے ذکواہ دینے سے یہ کہ کہ انکا کر دیا کہ مال ہم نے اپنی محمنت سے کمایا ہے اسے ایسے ہی دے دینا عقل مندی کے خلاف ہے۔ اس پر فتن دور میں آ رہے نے مکتب اسلامیہ کی باگ ڈور سنبھالی ۔ یہ عزم حضرت صدی آ کہ رہم میدان میں اسلام کوکا میا بی نصیب ہوی۔

اُرضِ نے مرتدین کوسخت سزائیں دیں ۔ منکرین زکواۃ اورنبوت کے جبو نے دعوے وارول کا مقا بلدکرکے قلع قبع فرط یا اور دنیا کو یہ تبا دیا کہ جس دین کی بنیا دیبغ برعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہم وہ دین آمیے کی وفات سے کھو کھلانہیں ہے۔

من عمووب العاص قال قلت بإرسول الله إمن احب الناس الباث قال عالم الله عن عمووب العاص قال قلت بإرسول الله إمن احب الناس الباث قال عام قلت من الرجال قال ابوها شم من قال عمر الخطاب و مسلم و مجادى

راوی عروبن العاص کہتے ہیں میں نے رسول خداصلعم سے پوچھا ... سب سے ذیادہ آدمیوں میں کون معبوب ہے ؟ اُری نے فرمایا : عارُت اُلاء میں نے پوچھا : مردوں میں سے ؟ (تو ارشاد فرمایا :) ان کے باب اب کروں میں سے ؟ (تو ارشاد فرمایا :) ان کے باب ابو مکروں میں نے پوچھا : میر : آگے نے فرما یا عمرابن الخطاب ۔

وربارِرسالت کے شاعر حضرت حسّان ابن نا بت سے حضوراکرم صلعم نے فوا یا کہ تم نے ابو بکر الم کی شان میں بھی کچھ کہا ہے ؟ اُرکِئے نے عض کیا : ہاں . . . اُرکِئے نے فرا یا : مجھے کہی سناد : آرکِئے نے ابو بکر اللہ اللہ میں کچھ کہی سناد : آرکِئے نے ابو بکر اللہ اللہ اللہ میں تصدیدہ سنایا ۔ آرکِئے نے مسکرا یا اور حضرت صال کی تحسین فرائی - (حاکم) کی شان میں قصیدہ سنایا ۔ آرکِئے نے مسکرا یا اور حضرت صال کی تحسین فرائی - (حاکم) اللہ علیہ وسلم اللہ میں اللہ میں اللہ علیہ وسلم اللہ میں اللہ علیہ وسلم اللہ واللہ و

کے بعدست افضل ہی۔

امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ حضرت عرف نے ذمایا ابو مکر اسے سردار ہیں۔
امام احد نے لکھا ہے علی اُنٹی ابی طالب ذما تے ہیں اس امّت کے نبی کے بعد ابو مکر وعرف سب سے
افض ہیں۔ ... حضرت جبیرابن مطعم سے مردی ہے کہ حضوراکرم صلعم کی خدمت میں ایک عورت اپنی خودرت
افض ہیں۔ .. حضرت جبیرابن مطعم سے مردی ہے کہ حضوراکرم صلعم کی خدمت میں ایک عورت اپنی خودرت
ایک مورت نے خوا یا جو کہ بھی آنار یہ سنتے ہی عورت نے کہا جب میں آدُوں اوراک کونہ یا وُں (اگراک لیے ہوی حال ہو گیا تی اب کو : اگر مجھے زیا وُ تو ابو مگر کے یا س چلے جانا۔
کا وصال ہو گیا تو ) آئی نے فروایا: ان المر تعجد نی فاتی اب کو : اگر مجھے زیا وُ تو ابو مگر کے یا س چلے جانا۔
علامہ ابن مجر مکی نے ابن عساکر کے حوالے سے تحریر کیا ہے کہ ۔ حضور نے فروایا تین سوسا مھا ہے
علامہ ابن مجر مکی نے ابن عساکر کے حوالے سے تحریر کیا ہے کہ ۔ حضور نے فروایا تین سوسا مھا ہے
خصائل ہیں۔ ابو مکر نے خوض کیا یا رسول النڈ ان بس سے کو کی خصلت مجھ بس یا فی جاتی ہے ؟ سرکار دوعا لم الم

ہے و ما یا سب ی سب کا ب کی ہوں ہوں ہے۔ حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل لیے انتہا و بے شماریس ۔ مذکورہ چندخصائل ہدیہ ناظرین کیا ہوں ۔ اللہ رہ العرّت ہم تمام کو اللہ کے رسواع اوران کے اصحاب و تا بعین کی ہروی کرنے کی توفیق عطا فرائے ۔ آمبین مشھرامیین ۔ • •



## مسترجي عسر بجالي - زمره سادسم والالعلوم لطبقير يضرت مكان وليور

تا ایما الَّذِب المَنُوُ الْوَبُو الْحِلْلِیْ تَوَبَدُ نَصُوحًا اعسی رَبَّا کُمُرُ اَن یکفیْرِ عَنَا الْکَنْهَارُ هُ دَسِرَهُ تَحْدِیم مِن تحتها الْکَنْهَارُ هُ دسورهٔ تحدیم احساس وعمل کی دیگاری جس دل بر فروزال بوتی بے احساس وعمل کی دیگاری جس دل بر فروزال بوتی بے اس انکھ کا آمنو موتی ہے

آست بالاکا ترجیہ یہ ہے: اے ایمان والوا تم اللہ کے آگے سیجی تو برکرو -امید بعنی وعدہ ہے کہ میہ اور نہ کو جنت کے ایسے باغوں میں واخل کرے گاجن میں اخل کرے گاجن کے نیچے نہری جاری ہوں گی ۔

انسان گذاہ وعصیان کا میت لاہے۔خطاہ نسیاں میں مبتلار متباہے۔انسان سے گذاہ ہونا کوئی نعب بی بات نہیں ہے مگر گذاہ ہوتا نم رسنا اوراسی پراصرار کرنا باعث تعجب بھی ہے اور گشاہوں سے تور برکر بنبا ہے تو قابل رحم بھی ہے۔

عجیب بات ہے کہ کسی انسان نے کسی انسان کے بارے میں کو نی غلطی کی ہو یا کوئی جرم کیا ہو تو وہ انسان اپنے مجرم کو تلاش کرتا ہے تا اور تھا نہیں رپورٹ کرناہے کہ اس کو بکڑا جائے وہ میرامجرم ہے۔ اس نے میرے ساتھ فلاں زیادتی کی ہے۔ فلاں جرم کیا ہے۔ پولیس اس مجرم کو مکڑ نے کی کوشسش کرتی ہے۔ اور جا بجا جہایہ مارتی ہے۔

مگر قربان جاؤں اس ذات عفور ورحیم بر وہ اپنے مجرم کواعلان کرکے بلاتی ہے اور فرما یا جاتا ) اے گذرگارو اے مجرمول اگرتم سے جرم مہو گیا ہے باگنا ہ کا ارتکاب ہو گیا ہے تو فررنے کی حرورت ہنیں سے اور میرے دروازے پر میرا دروازہ سنبھال او۔ میری جو کھٹ پر جھک جاؤییں جہیں معاف کردوں کا ۔ میں جہیں معاف کردوں کا ۔ میں جہیں حواردوں کا ۔

غور کرنے کی بات ہے کہ انسان لینے مجرم کو سنرا دے کرداضی ہوتا ہے اور رحمان اپنے مجرم کو رم ایک دے کرخوش ہوتا ہے۔ جن ں جہ قرآن مجدیس بار باداس بات کی طرف انسان کو مقوجر کیا گیاہے کراگر تم سے کوئی گناہ ہوگیا تو فراً اینڈنغالے کی طرف د جوع ہوجاؤ۔

وَتُوبُوا لَى اللهُ جَمِيعًا اليها المؤمنين للعكم تفلحون فل السورة ودر) ترجم ، تم سب الله تعالى عامن قربركو تاكم من الرح يا و ـ

حفرت علی کرم المندوج سے مروی ہے کہ الند کے دسول نے فرمایا : مخلوق کی بیداکش سے چار منرار برس پہلے عرش کے چاروں طرف مکھ دیا گیا تھا :

إِنِّي لَغَفَّا لَرُ لِمَن ثَابَ والمنَّ وعَملٌ عَمِلًا صالحاً شُمَّ اهتدى

جس نے توبی اور ایمان لابا ، نیک عمل کیا بین اس کو بختے والا ہوں تو وہ ہدایت یا آلہ ہوں خالے طرب اللہ تعالی کے بہت سے بندے ایسے ہیں جنوں نے خطاؤں کے بودے لگائے ۔ ابنیں توبی با فی دیا اور حرت و لذات کا بھل کھایا ۔ وہ دیوا نگی کے بغیر دیوا نے کہلائے ۔ بغیر کسی شقت کے لاز تبی ماصل کیں ۔ بہ لوگ اللہ اور اس کے دسول کی معرفت دکھنے والے فضیح و بلیغ حفرات بیں اور عدیم النظیر ہیں ۔ ابنوں نے معبت کے جام بنے اور مصاب بہ جمہر کرنے کی دولت سے مالا مال ہوئے ۔ بھی عالم میں ان کے دل غم ذوہ ہوگئے اور عالم جردت کے جابات کی بر ان کے دل غم ذوہ ہوگئے اور عالم جردت کے جابات کی بر ان کے ان کے ان کے ان کے ان کے دار عمل کے بیان کہ کہ وہ اپنی نے اور کی بدولت زبد کے وہ ہوگئے ما درگر یہ وزادی میں مشغول ہوگئے بہاں تک کہ وہ اپنی بہ ہیزگار کا کی بدولت زبد کے اعلیٰ مرات بہ فائر موے ۔ انفوں نے ترک و نیا کی بنیادوں کو یا لیا ۔ ان کی ارواح کو بہت ترک وہ اپنی کہ نیادوں کو یا لیا ۔ ان کی ارواح کو بہت ترک وہ اپنی کہ دہ علم کے بہسا نے ہوئے اور حکت بہت کی تراب ہے ۔ انہوں نے آہ دبکا کی خدت کر یا طرح کے انہوں نے آہ دبکا کی خدت کر یا گئی کہ دیا ۔ اور خوا ہشا ت کے بہوں کو عبور کہ گئے ، بہاں نک کہ دہ علم کے ہمسا نے ہوئے اور حکت الاب سے سبراب ہوئے ، بھروہ فراست کی شیتوں میں سوار ہوئے ۔ انہوں نے آہ دبکا کی خدت میا کہ دولت سے سبراب ہوئے ، بھروہ فراست کی شیتوں میں سوار ہوئے ۔ انہوں نے ان درغرت کے باغات اور عرب میں بھات کی دولت سے قبلے بنائے اور دامت کے باغات اور عرب میں بھات کی دولت سے قبلے بنائے اور دامت کے باغات اور عرب میں بھات کی دولت سے قبلے بنائے اور دامت کے باغات اور عرب میں بھات کی دولت سے قبلے بنائے اور دامت کے باغات اور عرب میں بھات کی دولت سے قبلے بنائے اور دامت کے باغات اور عرب میں بھات کی دولت سے قبلے بنائے اور دامت کے باغات اور عرب کے دربا میں بھات کی دولت سے تعلی بنائے اور دامت کے باغات اور دامت کے باغات اور دولت سے درا میں کیا دولت سے دولوں کے درا میں بھات کی دولت سے دولوں کے درا میں بھات کی دولت سے تعرب کی دولت سے دولوں کے درا میں بھات کی دولت سے دولوں کے درا میں بھات کی دولت سے دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کے دولوں کی دولوں کے دولو

کے خزا نوں کے مالک بن کیے ۔ اب ذرا سیمی تو سرکرنے والوں کے سینے وا قعات بھی ملاحظ فرملبہے: -إيك مرتبه حضرت عرض روتے ہوئے حصور كى خدمت ميں حاخر سوسے - أيك فرديافت فرما یا کم اے عمر کنوں رو تے ہو؟ عرض کی بعضور! دروازے برکھڑے ہوئے جوان کی گریدوزاری نے میرا حکر حلا دیا ہے۔ آج نے زمایا! اے عمر! اسے اندر لاؤ۔ جب جوان حافر خدمت ہوا تواكي ن والي: ك جوان إتم كس لير ورس مبوع عرض كى : حضور مين اين كذا بول كى كرت اور ربّ ذوالحبلال كي ما رك صلى كے خوف سے دور ہا سوں۔ كير آب نے وہا الے جوان الّر تبریکناه سانون سان زمی اور سافردن می را بر مبون توسی الندتیا الاانی حت سے بخٹ دے گا۔ جوان نے کہا: یارسول اللہ! میراگذہ ان سے بھی بڑا ہے۔ آپ نے فرما با: تیراگذاہ مرا ہے یا کرسی بڑی نے ؟ جوان نے عرض کیا: مبراگذاہ ۔ آھے نے فرما یا: تیراگذاہ بڑا ہے یاعش المی جوان نے عرض کیں: مبراگناہ بڑا ہے بارسو آٹاں تھ۔ آھی ہے زمایا: ببراگناہ بڑا ہے یا رہے نورالحلا جوان نے عرص کیا: ریت دوالحبلال عظیم ہے۔ میرے نبی نے فرہ با: بلاستید جرم عظیم کورت عظیم ہی، عاف فرما آ ہے۔ وہ کون ساگناہ بے مجھ کو بتلاؤ ۔ عض کی حضور المجھے اسے سامنے عرض كرنے موك سرم أتى ہے ۔ آئے نے فرایا: كوئى بات بہيں تم سلاؤ۔ عرض کی حضوار ایس نے سان سال سے کفن وزدی بعنی سات سال سے کفن حراماتھا الضارى اكب لركى فوت ہوكئى توسى اس كاكفن جرائے جا بہنجا رسى نے قركھودى كفن لے ببار اورحل براً كيه مي دوركب تها مجه برسنسيطان غالب آكيا - اورس أيلط قدم والس بينجا اور اردائی سے بدکاری کی ۔ میں گذاہ کرکے ابھی حیدسی قدم حلاتھا کہ اول کھٹری ہوگئی اور کھنے لگی:اے جوان! خدا تجھے غارت کرے ۔ تو نے مجھے مردوں کی جاعت سے برسنہ کردیا اور دربار خداوندی مین ایاک کردیا ہے۔ حضور نے فرا با: اے بدہخت! دور سوحا! تو نارجہنم کامستحق ہے۔ جوان دلإں سے جلا۔ جب المسے اسی حالت بیں جا کیس دن گزر کے قواس نے آسان کی کی طوف مگاہ کی اور کہا: اے محد و آ دم وا براہیم دعلیہم السلام کے رہا! اگر نونے میرے گناہ کو بخش دیا ہے تو مضور میرے نبی اور سے کے دوستوں کو مطلع فرما - وگر ندا سان سے آگ بعیج کر مجھے جلادے اورجہتم کےعذاب سے مجھے بچالے ۔اسی وقت جرابلل میں آپ

كى خدىمت بين حا عزيوے أور عرض كيا: "أبي كارت "أبيك كوسلام كهماسے - اور فرمايا سے كم

میں نے جوان کی توبر قبول کی ہے۔ اس کے بعد حضور کے جوان کو بلاکر توبر کی قبولیت کا خردہ سنایا اور فرط یا : ایک الله تحصب المتقوابین و بحب المطهر بن : الله تقالی بسند کرتے ہیں توب کرنے والوں کو اور پاک دہنے والوں کو ۔

آسِتْ شُرِنْفِهِ سِي مُرْدِهِ سَاتَے ہِن ؛ وَالَّذِينَ إِذْ فَعَلُوا فَاحْشَدُ اَوُ ظَلَمُوا انْفَسْهُم وَكُووُا الله فَا سَنْعُفَرُ وَالذَنْوْرِهِمِ (سوره العَران)

الله تعالی ایسے لوگوں سے بھی محبت کرنا ہے جب دہ کوئی کام کرگزر نے ہیں جس مین ماردتی چو لینے نفسوں بیر نفصان اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کویاد کر لیتے ہیں کھرا پنے گنا ہوں کی معانی چاہنے لگتے ہیں ۔

خواہ وہ گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہوں تو بھی رحمت خداوندی سے نا آمید نہونا جا مید نہونا جا ہے دہونا جا ہے دہونا جا ہے دہونا جا ہے ہے ہوں نہ ہونا جا ہے ہے ہوں نہ ہونا جا ہے ہیکہ در بالہ خداوندی ہیں بنر بان قلب تو بہ کرلیں گے تو فات باری تعالی اعلان کرتی ہے کہ: سے

باذا یا دا امراک چرمستی بازا گرکا فروگرو مبت بیرستی بازا این درگه مادرگهر نومیدی نیست صدراراگر تو به شکنی با نه ا

آے دہ ذوالحبلال! تیری رحمت جاتی رہی یا میرے گنا موں نے تجھے دکھ دما ؟ تیرے بختش کے دروازے بند ہو گئے یا بندوں بر تیری نگا وکرم نہیں دہی ؟ نیری عفو و درگز رسے کون ساگناہ بڑاہے ؟ توکریم ہے ، بیں بخیل ہوں ۔ کیا مبرا بحل تیرے کرم برغالب آگیا ہے ؟ اگر تو نے ایسے بندوں کو اپنی رحمت سے محودم کردیا تو وہ کس کے دروازے پرجائیں گئے ؟ اگر تو نے انھیں راندہ درگاہ

كرديا تووه كما ن جائين كے والے رب فامروقها واگر نيرى جشش جاتى دہى ادرميرے ليے عذاب مى ده كيا نوتام گذرگادوں كاعداب مجے دے دے - ميں إن برايني جان قربان كرما بوں - تو الله نقالے كے حضرت موسی سے وابا : جاو اور میرے بندے سے کردو کہ تولئے میرے کمال قدرت اور عفو و در گزر کی حقیقت کوسمجہ لیاہے۔ اگر تیرے گناموں سے زمین میر سوجائے سب بھی میں بخش دول کا۔

إن أيات قرآنى اوراحاديث مباركه اوراضيعت أموز وافعات سيمعلوم موتاسيكم انسان خواه كمتناسى برا كمن كاركبون نهر حب وه كناه سے تو بركرتا ہے اور در رحمت كوكھ ف كھاكرمانى ما نگت سے تو اللہ تعالے اس كو مايوس نهيں كرے كا ضرور معاف كرسكا . اور اپنے بندے بير وحمت و مغفرت کے دروازے کھول دے کا ۔ اللہ تعالے کواس انسان کی توبہ سے اتنی زیادہ مرت ہوتی ہے کہ كوئى بلاكمت خير زمين ميں اپنى سوارى يركھانے بينے كا سامان لادے سفركر داہر اوروباں أرام كى غرض سے ركس جلے وہ سرر کھے نو اسے نیند آجائے ۔ جب سوکر اکھے نو اس کی سواری معم سامان کے غائب ہواوروہ اس کی جستومین نکلے پہاں تک کرشدت کی گرمی اور پیاس سے بدحا ل موکر اسی جگہ والیں آجائے جہاں وہ پہلے سویا تھا اور موت کے انتظار میں اپنے بازو کا تکیہ شاکرلیٹ جائے اب جو دہ جاگا نواس نے دیکھاکہ اس کی سواری مع سامان السك قرميب موج ديد التدت لا كوعدغا ليساس سوارى واليتحض سفيى زيا وه فوش بوتى بدر الا تَنْسَ د سُلِكَ واذكرمنه سِلفا يانتها المذنب المحصى اشمه

ا عكن بول كوشار كرف والعجرم اين كن المول كوست بجول اوركر شنة علطبول كويا وكرتا ده وتب الى الله قبل المون وانزجر باعاصيًا واعتوف ان كنت معتوفًا موت سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کرلے ، گناھوں سے دکے جاغلطیوں کا اعتبراف کرلے۔ المشرنف إلى مم تمام كوسيّى توبه كركين كى توفيق عطساؤه ك -

ومانونيقي إلا بالله العظديم.

حضرت عمودضى الله عند كارشادي:

وسراف وس کا بھی ما مہے کہ جس چنرکوانسان کی طبیعت جاہے کھائے قبل اس کے کہ بزرگ بنو ، عسلم حاصل کرو۔

ایمان کے بعد بڑی نحمت عورت سے - ٠٠ مسلم: بیدعیدالقادر - والم باڑی



اولیائے کاملیوی وعلائے رہانیں کے مقدس وعظیم ارتبت ا فرادس سے ایک وئی کا مل اور اس سنہ ری سلسلہ کی ذرین کو ای سے ایک زرین کو ی ہونان ہور ہونان ہ

ولادت: - آبسے نود نیا ہیں ہروز لاکھوں انسان آتے ہیں اور آتے رہیں گے لیکن خب خداوند قدیمی ایک کسی خاص بندے کو دنیا ہیں ہو بھینا چا ہتا ہے تو اس کے ظہور سے پہلے اس کی امر کم کھے امارات واشارا ہیں خاص بندے کو دنیا ہیں ہو بھینا چا ہتا ہے تو اس کے ظہور سے پہلے اس کی امر کم کھے امارات واشارا میں خاص بر فرما دنیا ہے ۔ ادر چوں کرا فتا بھی مورت کی بھی خال سر فرما دنیا ہے سامنے رؤ نما ہولئے والے تھے مورت شیخ الاسلام علیالرحمہ ایک با مقصد اور عظیم انسان بن کر دنیا کے سامنے رؤ نما ہولئے والے تھے اس لین خلاق نے آب کی ولادت سے پہلے ہی آپ کی والدہ ماجدہ کو آپ کی امر کا انسادہ فرما دیا ۔ جیسا کہ آپ نور بیان کرتی ہیں کہ دریا ہوئے والے تھے خوربیان کرتی ہیں کہ دریا ہوئے والے تھے نوا بین تو باخدا نورک لئے نوا بین موسلے والوں کی تعیید دریا فت والی کی قو باخدا نورک لئے اس کی تعید دریا فت والی کی تو باخدا نورک لئے الاسلام اس کی تعید میں ذمان موسلے الاصلام اس کی تعید میں ذمان موسلے الاصلام اس کی تعید میں ذمان موسلے الاصلام اس کی تعید میں خواب کی تعید دریا فت والی موسلے الاصلام اس کی تعید میں خواب کے ایک موسلے کی اور مافظ قرآن اور محافظ علوم فرقان موسلے کی العراض شیخ الاصلام اس کی تعید میں خواب کی تعید میں خواب کی تعید دریا فت والی موسلے کی اندا میں شیخ الاصلام اس کی تعید میں خواب کی تعید دریا فت والی میں خواب کی تعید دریا فت والی میں تو باد میں شیخ الاصلام اس کی تعید میں خواب کی دو الدو کی تو الدو کی کی کھور کی کھور کی کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کھور کی کھور کے کھور کی کھور کے کھور کی کھور کے کھور کے کھور کی کھور کی کھور کے کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے کھور کے کھور کے کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی

مهرربيع الاول مهر المعلم في مقام نا ندير دهماراتسطا) مين ايني والده كم منهرك تعبيب واولس وال كامل كى بشارت كامصداق بن كراس دنيا مي جلوه افروز عوے -أكبب كاخا ندان: - أيكانسي تعلق قندهار شريف كة قاضى كمواك سي كهنة بي كرأب كاجداد كوشام إن تيموريرك دربارمي عهدقضاة حاصل تها سلسله نسب المتسوي واسطرس خليفه دم امیرالمونمنین حفرت عمرفاروق رضی الله تعالی عنه سے جا ملیا ہے۔ آپ کے والد حضرت محدثت جاع الدیں ا علیہ الرحمر مشہور زانر بررگ حضرت شاہ رضیع الدین قندھاری کے بواسم تھے۔ تعلیم و تربیت ، - آب نے اپنی ابتدائی زندگی والدین کے شفقت میں گزاری ۔ ابتدائی تعلیم معنی اینے والر ما حبر مولانا محد شجاع الدین سے حاصل و مائی رکیا رہ برس کی عمر میں حافظ امجد علی محم حلفہ وس میں حفظ قرآن محبید سے فارغ بوئے۔ اعلی تعلیم کی کھیل کے لیے اپنے زَمانے کے باکمال متبحراسا تذہ کی خدمت میں رجوع بہوسے اور حملہ اسلامی علوم و فنون میں ان حصرات کی بارگاہ سے سیراب موے آب كيمشهوراسانده كرام مولاناعبدالحليم فرنگى حلى، مولانا عبدالحي فرنگى محلى اورمولانا فياض لدين بي - اورمولا ناستيخ عبدالتذيمني سع حصوصًا علم تفسير صديث مي كمال حاصل كيا اور حديث كيسد بھی آپ ہی سے حاصل کی ۔ علوم طاہری کے علاوہ علوم روحانی وطریقیت کی تعلیم می اینے والرا جد سے یا کی۔ بعد ازاں اپنی روحانی تعلیم میں اضا فہ اور اپنے قلب کو جلا بخشنے کے لیے شیخ الوف ہے ج ماجی امراد الشرمها حرمکتی کی فیض رسا بارگاه مین دانوے ادب تبرکیا اور آیے دست حق برست یر تحد میر بعیت نے ساتھ خلا فت سے بھی سرفراز ہوئے۔ ملازمت: ١- آپ هماله میں محکمہ مالگذاری میں خلاصہ نولیسی کی خدمت بر مامور سوے اس وفت آب برتنگرستی کاعالم تفار السے وقت وحالات بین آب حرف سودی مثل کو برداست نہ فرما کے اور بہترین ملاذ کمت سے کمالہ میں دستبردار میو کئے۔ شیخ الاسلام کے احسا نات عام طور پر سلانان مہذاور الحفوص مسلما مان وکنی ہے بهت زیاده بن آب نے دنیا بن ابسے وفت أنكه كھولى تقى جب يورادكن ابو ولعب كھيل ماسوں عیش وعشرت اور جہالت کے غارمیں و وہا ہوا تھا۔ رقطب شاہی وغادل شاہی سلطنوں کی وہا

میں جھوڑے مبوئے تعیشات کوسلطنت اصفیہ کے جاگردارانه نظام س بروان چڑھنے کاعمدہ وقع

فراسم موار م تعیشات نے پورے دکن کو علی واخلاقی طور پر حلاکرفاک کردیا تھا۔ دکن کوجہالت کے

Scanned with CamScanner

اس غارسے نکا لنے اور معاشرے کی اصلاح کے لیے خالق ارض وساونے آپ کو منتخب فرما یا ۔ آپ کے اینے شاگر د بادشا و وفت کا ذہن علم دوستی علم مروری اوراصلات کی طرف موارکر الے علی اوراصلاحي كام كئے - جن كى وجرسے رياست حيدانا و وكن كو بورے برصغيرسي اكي نمايا ل مقام حال موكيا - ميرعتمان على خان أصف جاه سفتم كے عهد ميں جينے بھى على اور اصلاحى اور تعميرى كام مبوك ان سب مين بألواسط اور بلاواسط حطرت تيخالا - لام عارف بالشركا تصوف را - آب كوان مام اصلاحات كي اندراس وجرسه كافي ردوسمولت لمي كرآب خاندات اصفير كيمسلسل تين بادشامو کے آبایتی رہ چکے تھے۔ اوران تمام اوشا ہوں کی تکاموں میں مڑی قدرو منزلت کے الک تھے۔ عما مع مُنظاميه: - تاريكي وجهالت كو دوركران كياية أبيك جند مخلص دوستول كم مشوره سے ايك خالص ديني ا داره بنام مررسه نظاميه ١٩رذى الحجه ١٩٢٢ فعرى كوتائم فرايا - أكن جامع نظاميه کے قبام اور اس کی ترقی کے لیے خود کوو فف کر دیا۔ درس و تدریس کے علاوہ آپ نے بہاں کے طلبہ اور اسا تذف كومعال أو اسلامي كا مونر سبال كى جدوج دبين مثالى كارتا مع الجام د ك - جامع فظاميه کے قیام سے قبل بورے حبوب میں صرف وارالعلوم لطیفیہ و بلورسی ایک عظیم درس گاہ تین سوسالہ قدیم دینی و صلمی اور قطار<sup>ح</sup> و ملور کی روحانی درس گاہ تھی جو لوری تنگرھی اور حانکا ہی کے ساتھ جنوب کے اندر دینی خدمت اصلاحی اور تبلیغی میدان میں اسلام کی اشاعت کافرلیفیہ انجام دے رہی تھی۔ اور مرف میں ایک درسوکے مکتی جہاں سے تشندگان علوم کوسیار ب کرتی رسی ہے۔ جا معرُ انطاعبد کے قیام لے جہاں دقت کے اہم تقاضے کو ایوا کیا و میں دارا لعلوم نطیفیہ کی ذمرداری کا حصروارین کیا رطالبانِ علوم ا سلامیہ کی سہولت کے لیے وسعت بھی بیدا کردی ۔ العرض جنوبی سندس صرف یہی دولوں المیسے عظیم دبنی درس کا ہیں جن سے ایسے لاجواب اسلام کے جملے د مکتے سارے چکے جن کی ضیا نہ حرف مند ملکیہ بیرون مند سری بنکا، تزکستان، افغانستان، ایران وعمراق وغیره یک به پنج گئی مین سے سارا عالم بدامیت کی روشنی ما را ہے۔ اورانشاء الندالغزیز قعامت مک ما تا رہے گا۔ سبل ونهار درجال لاتلههم تجارة وكابيع عن ذكوالله جندا يسه مردان خدا بهي جن كوتجارت اوربيع ذكراللي سے عافل نهي كرتى مشيخ الاسلام بھي اتھيں مردان خداميں سے ایک مردعظیم ہیں۔ آ ب کے روز وشب حکم المی کے مطابق تھے۔ ابسام میں عثمان علی ان أصف جاه بفتم نن نظامت امور ندمي وصدا الصدور صوبه جات دكن كى ضرمت بيرها موركرنا

مکم طفی برآب نے معندرت جاہی ۔ آصف جاہ منفتم نے عض کیا کہ میں ان خدمات کے لیے آپ سے بہتر کوئی موزوں نہیں ہے۔ ساتھ ہر معین المرھا مامور مذم بی بدنا کمن ہوگئے ۔ ان خدمات سے ساتھ ہرروز طابعہ کے حالات آپ کے سا عنے پیش کئے جانے ۔ جامعہ کی نگراتی بذات خود فرماتے ۔ ان خرات اس کراں بار خدمات کے ساتھ مختلف علوم و فنون بر تصنیف و تالیف فرماتے ۔ رات دس بج سے علوم طاہری و باطنی کا درس دیا کرنے ۔ اس سے فارغ ہو کر سلسلہ و قادر برکا ذکر شروع کیا جاتا ۔ بر نماز تہج دکہ کا درس دیا کرنے ۔ اس سے فارغ ہو کر سلسلہ و قادر برکا ذکر شروع کیا جاتا ۔ بر نماز تہج دکہ نماز کے بعد نماز فجر واسٹراق سے فادغ ہو کر کھوٹوی دیے آرام فرماتے ۔ اب نماز تہج دو نرق کے مشاغل پر یا بندر ہے ۔ اب نموز وزیری کے مشاغل پر یا بندر ہے ۔ اب نمی دندگی سنت نبوی کا شفاف آئینہ تھی آب کے افعال واقوال ، اخلاق وکردار ، طور طراق بوردونوش ، ناز دوا دا ، نشست و برہا سن ، داحت ولباس ، گفت وشنید غرض ہرات براس براس نا خلاف نہ ہونے یا نے رائے کا دنی سی دفئی حرکت بھی خوردونوش ، ناوی کہ کوئی بات شریعیت کے طلاف نہ ہونے یا نے رائے کا دنی سی دفئی حرکت بھی خلاف نہ ہونے یا نے رائے کی ادنی سی دفئی حرکت بھی خلاف نہ ہونے یا نے رائے کا دنی سی دفئی حرکت بھی خلاف نہ ہونے یا نے رائے کا دنی سی دفئی حرکت بھی خلاف نہ ہونے یا نے رائے کا دنی سی دفئی حرکت بھی خلاف نہ ہونے یا نے رائے کا دنی سی دفئی حرکت بھی خلاف نہ ہونے یا نے رائے کا دنی سی دوئی دوئی میں دفئی حرکت بھی خلاف نے سی دوئی ہوئی ۔

دفاسدتا ويلات كو ولائل قابره و برابن ساطع "سے تارعنكوت كى طرح دهجياب اوادين اور جب بداخلاقبوں براع لیوں کے تا ریک با دل جھا نے لگے تو آپ نے "مقاصد السلام" کتا س سے اس تاریکی کودگورفرما با . اوراعال صالح اوراخلاق حسنه کی روشنی معیلائی روسول خدا کے عطلت والعصحائبُرُامٌ كى شانِ مباركه مين نكلنے والى گئة اخانه زبا بؤل كو" مقاصدالا سلام محصّه شتشم کے ذریعہ روک ریا راورغیرمقلدانہ طا قتوں نے اسلام کے عظیم الشان رعنہا وُں کے دامن سے قوم کو *جُدا کرنے کی کوشش کی تو آپ نے خقی*قۃ الفقۃ " نامی کتاب سے ان بدندھب طائنوں کوزیرو زہر کردی*ا اور" ا*لفوا فراسنته المومن کے مطابق مکتبِ اسلامیہ اوراس کے عقا کرصحیحہ کی حفاظت و صیا نت کے ذریع مشقل توازن برقرار رکھنے کے لیے حضرت شیخ الاسلام عاشق رسوام نے مجلی اشاعت العلوم كي ام سے ايك ابسا ادارہ قائم كيا جو صف اسلامي تحقيقي لقانيف شائع كرے۔ اس ا دارے سے اب کک ایک سوسے زیادہ تحقیقی کتابیں شائع موحکی ہی ا دربعض کمابیں مقبولِ عام موکر بار بار حصب حکی ہیں ۔ حضرت شیخ الاسلام سی کی دات با برکات تقی جس نے ربا ست بب کتب خانم اً صفیہ قائم کیا جو آج کل اسٹیٹ سینٹرل لائبر رہی کہلاتی ہے۔جو تہر حدر آباد میں می نہیں بورے ملک میں است ای حیثیت رکھتی ہے ۔ونیز دائرہ المعارف عبانیہ کے قیام پر زوردہا ۔ قیام کی اصل وجہ برکھی کہ عربی علوم وفیوں کے بے ہما کتا ہی طباعت سے آراسة بوكرعام استفاده كے ليه اہل ذوق كس بہنج جا كيں سيخ الاسلام نے اس اوارے سے سبسے پہلے مدسیت کی جامع اورضخیم کتاب کننزالا عال" طبع کروائی را ج بھی یہ ادارہ عالمگب سطحر قدرومنزلت کی تکا ہوں سے دیکھا جا تاہے ۔جہاں ایسی سینکرلوں نا دروقیمتی كتابي شائع موتى رمتي بين - نيزاب نے خدمتِ شرعيه اوراصلاح المسلين كي الجمن قائم كيں اور مزرگوں کی مزارات پر اعواس کے موقعہ پر طوائفیں مجواکیا کرنی تھیں آپ لے اس لعند کو دورکیا۔ المغتصر حفرت سنبخ الاسلام الواراليُّد فاروقي لورالتُدمرقدهُ كي ملَّي اورديني كي بي مثال فديت لازوال ہیں۔اس مرد ِ عنی نے جوا صلاحی اور دینی ماحول کوایک خاموش انقلاب سے آشنا کیا اس کا اثر آج بھی قائم دائم سے رآ ب، فقر میں تا بی امام الوحنبفر تو حدیث میں امام سجاری وسلم اورفضاہ میں امام ابولوسف اورمطالعربي المم محد دكها كي ريخيس سسرزمین دکن کا به مصلح اعظم آفت ب دکن، عاشق رسول نے اپنی ساری ذندگی منت اسلامی

پیش کشس ۱-جمیل حر- مبسوری

## العام الماركية

ہے کمان دوہم سے بھی نہاں وہ ضبا ہے ن رسول سے برجواً سال ببرہے کہ کشاں نسبردیں کے باؤں کی دھول سے وه جوفرب رب كاوسبله به وه جوم غفرت كا فب الهرس وه جونعتنول کا خُلاصرب وه جها سیس عشق رسول سے وه اصول زندگی جها رکیس حب رکونعمت دوجها ر وہ جہاں میں سرور دوجہاں کی ہی نہ ندگی کا اصول سے يرمجال ناب بب شركها لكرس ان كى حدكا كونى سيال كهركان سے كئے وہ لامكاں جہا كوئى عرض طول سب پیضیابے فقت ہے سرلبسر کہ مہوعمر وقف گُل وشسیر نرموشعرنا فیج روح اگر آبیشوق شوفی فضول سے بروطبفرت كاتوشنهي بيسيحسكم رب فرريهي صكوا عليه والهم نرى سارى نيكى قبول س تنصين توهو حب فكرنزكر ذرا ترا است رفته بيع لسله یهان قادر می وجشنیه کی عنا بنوں کا نزول سے





عنمدة ونصلى على رسولم الكريم .

اما بعد إماسوى البارى نعالى هو العالم - والله خالق ماسواه مخلوق - ومن هملوفه المهادات والنباتات والحيوانات ، وفي الحيوانات من بينطق ومن لاميطق ومن سيطق والانسا فطرة الانسان على الاسلام، وينتلف هو واعتقاده باحواله الموصلة الى الاختلات مثلا

فان كان ثابتًا على اسلاميه ونشافيه، وبلغ وتعلق تكليف الشرع به، فمن خلف من إدامرالتكليف ونواهبه نسبيله ضيق ، والجث عنه كثيرة جدًّا ولبس هذا بمقامٍ كفهن تقدم بالتكليف واخذالا والمرو نزلث النواهي فهوفي رضى الله وسبيله و هذاالذى نفذمرونغلم، وعمل، واجتهد غابة الجهد في الفرائض والتماميه بالنوافل وفي مبيع مطلوبات الشرع هوراسخ في وحبسه الله و متمسك بحبله -

ومن حاله كذالك وزهد في الدنيا ورغب في الأخرة وامتثل الاوامر واجتنب النواهي، وكان مِمَّن احَبِّه الله وقوب إليه بذالك كله، فهوالولي و ذاك المواد. يِفُولٌ تَعَالَى: أَإِن اولبِ آء ه إِلَّا المنتَّقُونَ : [انفال الن من معانى التقوى امتثال الاوامرو اجتناب النواهي كما بين في الكتب المتداولة \_

والاولباءهم العارفون بالله تعالى حسب مابمكن المواظبون على الطاعات المجتنبون المعاصى المعرضون عن الانهاك في اللذّات والشّهوات . [جمع الجوامع) وفهممن هكنا ان من انكرالشربية وادعى ولايته فهوعلى غيرت ودعوك باطل لامعالة ومن لم سنكرولم يطع ولم نرى الجبادة من ظاهرا حواله فلا نقول انه نعارج من الحق، لات الاعتماد على الفعل لاعلى رؤيتنا - الفرق بين الحق والياطل وينبغ ان يعلم في نما نناهذا امرًا

وذاك اذا نظوماً الى حوالى العالم فرى كثيرًا من يعرف بالولابة والرفعة و المدرجات العالمية و واذا نظرنا إلى حقيقتها فهمناكثيرام خاصار اوم فسدا بالانعال والاق الله المباطلة و مع النظم عابية قوب الاله و دوالك بالسحروالمكروب صحف الشياطين والامرالباء ف النيه هوالقبول من الوام ومع المال بلاكسة لاشغن لان من له دفعة وكلاية وهويعامى والامرالباء في جبيع النصرة غاية به في جبيع النصرة غاية الشكين وهولعدم ودابنه حقيقة الاحوال يتبع في جبيع الامورب و

فلنا ان نغرف بين العق والباطل و و الله بظهر من معنى الولى و الاهم من المعنى المال من بتعلق به المتنال الاولم واجتنب و ما المتنال واجتنب و ما الهوالمه اليه وامال من بتعلق به ابيضا البه فهو على عنى ومن المتن طواهر الشريدة على غير ماهى عليه ، و تركها و وعظ من يتعلق به بتركها او دغبهم فى تركه او شغلهم فى منعالف الشودية وهو على غير حنى ويس ننا للتفرقة وجه إلا طذا والسّكوت عنه حير بالنسبه البنا و الا اذا في العالم في ادا ومنكرًا فله جحدها وجعد من بها و

وعن الى هريرة وضى الله عنه قال قال وسول الله صلى الله عليه وسلم الن الله تعالى قال من عادى له وليا فقد الذ نته بالحرب وما تقرب الى عبدى بشى احب الى مما افترضت عليه وما يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبته وفاذا احبته كنت سمعه الذى يسمع به وبصوه الذى يبصربه و يده انتى يبطش بها رحبله الى بهشى بهاوان سألى اعطيت ولئ استعاذى لاعيذنه و بزارى تعلله الى بهشى بهاوان سألى اعطيت ولئ استعاذى لاعيذنه و بزارى قال المربالقوائض جازم ويقع بتركها المعاقبة بخلان النفسل فالامرين وان اشترك مع الفوائض فى تحصيل التواب و فكانت الغوائض اكم فل فله فا كانت احب الى الله نعالى واشد تقريباً والفرض كالاصل والاس والنف ل كالفرع والمبناء وفى الاحبال بالفرائض على الوجه المامورب امنتال الامر واحترام كالفرع والمبناء وفى الاحبان بالفرائض على الوجه المامورب امنتال الامر واحترام الامرو تعظمه بالانقب واظهار عظمة الربود بية وذل العبورية و ذكان انقرب

بذالك اغظم العمل و الذى يؤرى الفرائض قد يفعله خوفا من العقوبة ومؤرى النفل لا يفعله الا ايتار اللخدمة وفي المحبة التي هى غادة من بتقوب بغدمته (هامش رياض الصّالحين)

فبوخذمن هذا لحديث وببانه مواد والولى ابضا هُوالتَّقُربُ الى الاله بالفُوالْمُن وانهامه بالنوافل ـ هونفس امتثال الاوامر واحتناب النواهى وهوِعين الشريعية ـ

فعلم من ههنا ان الولاية والدرجة العالمية لايمكن إكا با با با ما الشوائع \_ قال الويزيد البسط مى : لونظرتم الى رحل اعطى من الكرامات حتى يرتقى فى الهواء فلا تغنزوا به حتى تنظروا كيف تجددنه عند الامروالنهى وحفظ الحدوز و ا وا عرائش بيغة وقال الويزيد ايضًا لا تلميذه قدم بناحتى ننظرالى هذا الرجل الذى قد شهر نفسه بالولاية وكان رحبلا مفصودًا مشهورا بالزهد فمضيفا اليه فلاغرج من بببته و دخل المسجد رمى ببصافه تجاه القبلة - قال فا نضوف ابويزيد دهمه الله ولم بسلم عليه وقال هذا غير ما مون على ادب من آداب رسول الله صلى الله عليه وكل فكيف يكون ما مونًا على ما يدعيه ؟ لا لوسالة القشيريه )

وطُهُنَا المراهم هوالجذب والولى الأنعلُسَ المراهم هوالجذب والولى الأنعلُسَ المحتلف فقط وكان جميع المورة لله وفف الله و ما لله ومن الله و لهكذا ـ كان في غاينة الحب والقرب الى الله وفكره

وذكره وتدبري كل الحي الله - فكل شيئ في عدينه وفليه هوالله -

فيقول في بعض احيانه "اناالله"، "ما في علبى الآالله"، "ما في معرفى الآالله" أما في معرفى الآالله في جسد الاالله شكذا في معرف في سبيل الله ومعنون في عيون الناس ففي بعض احياتهم بسلى ونصوم ويفعل الاوامر وفي بعض لا . ومالنا المجمود في مفده الاحوال و لان تلومهم مقلوب بفكر الاله الرحالة لاندرى كيفيتها فلا يتعلق بهم احكام الشربية و لعدم تكليفهم بها كعافل ومعنون و ولا نفق ل عنده هو يتعلق بهم احكام الشربية و لعدم تكليفهم بها كعافل ومعنون و ولا نفق ل عنده هو

منكورة نادك الشوائع \_

وكوامات الاولياء حق بالتقل وإلعقل وفابت بأبات القرآن وا ماديث السوية وا تاكرالعلماكم فالآن

## كوامات اولياء

نشوع ن سِبانھا۔

والاولياء الكوام هم احباء الله واقرباءه ولاجل غائية حدهم وقرمهم الى الله احبهم الله وكرمهم واعطيهم مايدل على عظمتهم كخوارق العادات كمااعطى المعجزة الانسياء عليهم السلام ولكن اسم عااعطى للاولباء كواحة - فالفرق بين المعجزة والكوامة لفظى والمقصور واحدٌ و بدل على هذا عبارة - "ماجازان مكون معجزة لنبي جازان مكون كوامة لولى به فارق بينهما إلَّا التَّحَدّى . رجم الجوامع)

وهذا ايضًا من عموم حديث: "العلماء ورستة الانبياء" لان لموار بالعلماء في هذا الحديث حقيقة الاولياع الكوام - ويؤيها قول الصوفية "العلم نور يقذف الله فى قلب العبد المؤمن" وبؤريد ايضًا - قول الشَّافعي رضى الله نعَّالى عنه : تُسْعر

سكوت الى دكيع شوقطى واوصانى بترك للمعاصى

وتال العلم نورالله مقا ونورالله لا يعطى لعاصى وتال العلم نورالله مقا ونورالله لا يعطى لعاصى وكال التأر الوتانية الجليسة وكامرية ان اوليات المرام قلوبهم صافيه عن المعاصى ومنور بالنور الوتانية الجليسة وهل الفوق بين المعجزة والكوامة لفظى ام معنوى ؟ فيه اختلاف الن شريح . ونقوم وتفصيل للعلماء لايسع لهذا المقام لسيانها

وكوامات الادلياء فابت بدلائل واضحات كما ذكرناً دنفاً منهاما في سوزة مرميم وُ هُزِّى البك بجذع النَّخلةِ تُسَاقِط عَليك رُطباً جَنِيًّا فكُلى وَاشْربى وَقرِّى عَينًا ومنعافي سورة الكهف:

وَإِذَا عِتْوْلْتُمُوهُمْ وَمَا يعبدون إِلاَّ الله - فَأُوْوِا إِلَى الكهف يَنشر لكم ربَّكم من رحمته و بيعييى لكم من امركم موفقا ونزى الشَّمس اذاطلعت ننزا وُدْعَنْ كهفهم ذات اليمين - وإذا غربت تَقُرِضهم ذات التِّمال ومنهاما في السوزة إلى ل قال الذى عند علم من الكتاب أنَّا أ تبيك به قبل ال يرتذ اليك طرفك فكمَّا والح

مستقراً عندهٔ قال هذامن فضل ربّ . ومنها فی سوزهٔ عدوان : كُلّما دخل عليها في سوزهٔ عدوان : كُلّما دخل عليها في كرويا المحواب وعبد عندها رزقًا قال ياموريم اتى للشه هذا قالت هومن عندالله يات الله يرزق من يشاكم بغير حساب .

ومنحا اعادیث:-

عن الس رضى الله تعالى عنه ان رعبلين من احعاب النبي سلى الله علية وم غرما من عندالنبى صلى الله عليه وسلم فى ليلة مظلمة ومعهما مثل المصاحبين بين ايد بيها فلما أفنز فنا صارمَع كل واحد منهما واحد حتى الى اهله در بنارى

وهذا الحديث بدُلُّ على كرامة وقع لأسيد بن مضير وعباد من بتس رضى الله تعالى عنهما : وفي عديث انسى بن مالك رضى الله عنه ان من عبارالله من لواقيد م على الله لا براه ( بخارى ) قال العلماء والمراد بعباد الله في هذا الحديث الادلياء كرام و تنبت به ايضًا - اجابة مسئلته مروشوت مقاصدهم :

ومنها قول ملال الدين المعلى في شرحه لجمع الجوامع:

" فكرامات الإولياء مق اى جاكزة واقعة كجريان النيل بكتاب عمروغى الله تعالى عنه ، ورؤيته وهوعلى المنبوباً لمدينة جيشه بنها وندحتى قال لاميراله بيش ياساريه الجبل الجبل محذرًا له من ورال الجبل محذرًا له من ورال الجبل مكمن العدة هناك وسماع سارية كلامه مع بعد المسافة وكشرب فالدرضى الله عنه المسمم من غير تضرب و غير دالك مما وقع للصحابة رضى الله عنه من عنه من المعقادة في والحديث الذى ذكرنا عن ابى هروة وضى الله عنه ابن المن المعقادة في

أنبات كرامات الاولياء لان نول الله سبهان جلّ ذكره تعالى: فإذا اجبت ه د سمعه الذى يسمع به: الخ: معلم ان جميع انعال وا نوال اولياء الله وا قربائه هومن عند الله -

واذا تقرر هذا فماالعجب فی کرامنه مرالعجبیة ؟ لانجمیع انعالهم فعل الله نعابی و هد لا لاخال تدرة الحنی و هدلا للرزاق قدرة الرزق ؛ و هد لا للمحمی قدرة الاحیام ؟ و هد لا للم یت قدرة الأمانة ؟ فالمماثلة المرهوصة بين الاله وهو لاء العباد مدفوع .. بأن الله تعالى قادرٌ ومن درة الله تدرة الله تدرة الله تدرة الله تدرة بالغير - بالنفس وقددة العباد - قددة بالغير -

هناهوالفرق بينهما وصذاهوا عتقادُ اهل السنة والبهاعت الشهرارنا الحق مقا وارزقنا الباعد، واحبنا على السنة والجماعية

سككم بهحضورخبرالانام

عليم صبأ توسيدى

سرور ارض دسما، نورنبوت بهسلام شان محبوب خدا محسن امت برسلام آج برسمت ہے قرآن کے حلود ن کا سفر دحمت شاہ عرب دین کی دولت بیسلام جلوہ فرط ہیں ہراک سمت رسالتما ہے نورلولاک کی کھیلی ہوئی رحمت بہسلام گلفن دین بہاں جس کے سبب سے مہکا ہے اسی شاہ امم شاہ بنوت بہسلام فرے ذرہے ہیں ہے گر نور نظا روا کماں میں کی دلدار کی پر نور عنایت بہسلام میں کی دحمت سے نویدی کا مخن رون ہے میں کی دحمت سے نویدی کا مخن رون ہے ہے اسی جو برزایا ب کی عظمت پیسلام

پیشکشت :-ایم بی شیخ فضل الند' جنبی : درحُبُر دا بب نعت شريف

ظاکر کیم سبدا فرباشاه قاسی گرا باتم

مل گبا ہے مجھے اب ہمارہ ایکھیبن جرہ ذیاب نظارہ جھلکے بڑتے ہیں عاشق کے انو ہوگئے ماہ کا مل کے نکوے میرے آقا کا جب ہوااشا رہ جارہ ہے وف اسے کہو منہ جھبالے جارہ ہے وف اکا جنازہ جارہ ہے وف اکا جنازہ جارہ ہے وف اکا جنازہ بے قراری کا یہ ہے مرادہ میرے آقا غلام اب تمہارا میرے آقا غلام اب تمہارا دوز آقا کا ہوتا نظارہ دوز آقا کا ہوتا نظارہ

بشکش : سیدمحتر جال ایند با د شاه قیاد ری

Scanned with CamScanner

Self Strain

## فيره وزئ سهم قصير ورمنقبت امام من وضعالله

چېرهٔ نوسرخ چو کل دربېسار تراجهره مثل كلهائ بهسار أبهوى توشيرودل اوراستكار الكه تيري شير ميرادل شكار میزنی از دو د که کاکل مشرار دوده کاکل سے مسلکے سے شرار خطِّ دل آسای نورشک تتار خطِّ دل آسانزا رشكب تتار صدىمىى اندر مترت امسال مار سيكرون بريان موكبين نيري شكاد بيرق خادر ننده زوشرم سار ہوگیا سورج بھیاس سے شرمسار رای شهراسا، رُخِ تو نور بار راًی شه اسا، ترامزخ بوربار گوهردربای نسرٌ وافتحناد گو بردر مای <sup>نوس</sup> دا فتخشار بإورياأ فسرو ماوا فتدار يا در بالمنسرد ما واقت دار ا زصف ِ جيشت ِ رولِ المجم فكار صف سے شکرکے، دلّ انجم فنگار

ليه يُن والا ف*دورو*شن عندار المصب والامتدد روشن عذار غمزه توتيرومن اورا ہدف تراغمزه تيرب يسبون بوف ما بهمهزارتو، توانه ما نفور بين نزا گھائل ہوں نومجھ سےنفور قامت والای تورشک<sup>سم</sup>ی قامت دالا تزار تسكيسهي ای پیری از درخ بسری بریری ترےچرے پر بیری سے شیفت رابت حسن توجون سربرفرافت جب اللهابا توني حفظ العص كا هي كفي شهلب تو درفشان لب نرے مثل کفِ شرورفشاں م ان شبردین صاحب شوکت یک ده شيردين اصاحب وكت ينا وأوري بمسروسشا ومسشل داور بی مجسروسشاهِ مسشل ا ذتف ِ تيغش دُرِ در يا شرد تف سے اس کی نینے کے موتی شرار

| كوبرجون كوبرش اصل وقاله         | گوہرِ مارج سر <i>ش اصلِ عث</i> لا | -11  |
|---------------------------------|-----------------------------------|------|
| اس کا گوہر حاملِ اصلِ وت ار     | اس کے تاج سرسے ہے اصل عُلا        |      |
| الجير بخت ش كفي أن ناج دار      | معدنِ احسان وَلِ مُبَدِ اوْرِ ا د | -14  |
| لجرٌ كخِتش كفِّ دريا شعبارِ     | معدنِ احسان ہے اسرکی قلب نور      |      |
| كاشف برسرلب أن شهريار           | مخزن معني دلِ ان تأج ور           | ساار |
| كاشف اسراركطق شهر بأر           | مغزن معنی دل میراودسیے            |      |
| لمعهاى اذرائي توخورسشيدخار      | ای سشه در با دل و گوم رگنبر       | ۱۳   |
| سي كى اكراكى كي خورستيدهار      | اے شردر ما دل و گورگھے۔           |      |
| بوکه در د میردگی اوبا رفیار ایا | ذُو فِي دون مدرج تو كو بد مدام    | -10  |
| كشف بسير مومكرا سرار كار        | ذُو تَى دُول آپِ كَا مِداعَ سِعِ  |      |
| خصم تو با داهم با دا دخوا ر!    | نابودانحتر بشب اعزازمن ب          | _14  |
| الكيكي وسنمن رميب بإداد خوار    | رات كوحب تكسستار عبوطلوع          |      |
|                                 | · •                               |      |

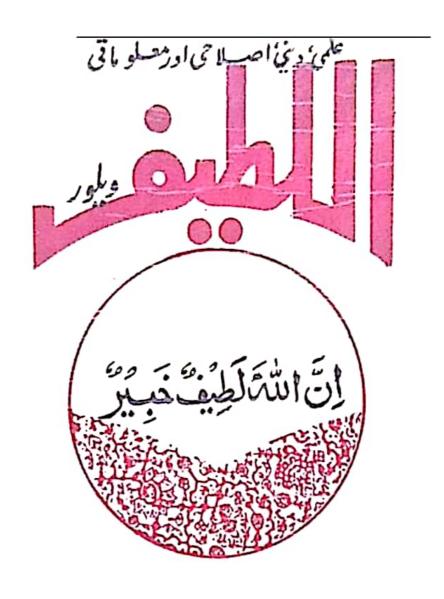

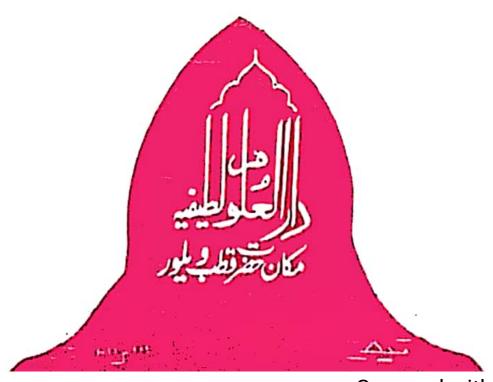

Scanned with CamScanner